

## 

مُوْلِلَيَا بَهِ فَالْمُصَلِّ بِالْسَايِعَىٰ ابوبكي عَهِولُولُ وَمَارْ بِرُهاتِ مُوْلِلَيَا بَهِ فَالْمُصَلِّ بِالسَّايِعِيْ ابوبكي عَهِ بَهُ وَالْمُولِ وَمَارْ بِرُهاتِ ( بخارى عديث: ١٤٨، ملم: ٩٣٨)



ية ناعلى الرتعنى الشيخ فرمايا

خَيْلُ السِّ العَلَى السُّولُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ وَخَيْرُ اللَّهِ الْعَلَى الْمَعْمَلُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ المَالِدُ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللْمُواللِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُعَلِّمِ الللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُعَالِمُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُعَالِمُ اللَّهِ اللْمُ

تصنیف شخالد نیدرالنیر پیرسائیس علل ارسول قاتمی تادری نشتیندی است پیم الله

رِمَة لِلعِسِ الْمِينِ بِلْبَكِيشِنو بشركالوني ترويها

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# فهرست مضامين

| ٣   | <br>(۱)۔ صحابر کرام کے الگ الگ خصائص           |
|-----|------------------------------------------------|
| ۹ . | <br>(۲)۔ سیدناصدیق اکبری کے خصائص              |
| ry  | <br>(٣) - كتاب اسى المطالب ميس شان صديق اكبر   |
| ۳۱  | <br>(٣) مثانِ صديق سيدناعلى المرتضى كي زباني   |
| ro  | <br>(۵)۔ تمام صحابہ کرام اور پوری امت کا فیصلہ |



#### بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمَٰدُ لِلّٰهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَىٰ حَبِيْبِ اللّٰهِ

#### صحابر کرام کے الگ الگ خصائص

الله كريم جل شانه نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كے تمام صحابه كرام اور اہل بيت اطبار عليم الرضوان كو مختلف شانيس عطافر مائى ہيں۔ ان ميں سے كى ايك كے حالات اور كمالات كامطالعة كيا جائے تو يوں لگما ہے كہ اس جيساكوئى دوسر انہيں ہوگا ليكن جب مختلف صحابه كا يكبار كى مطالبة كيا جائے تو صورت حال بچھاس طرح سامنے آتی ہے۔

لله حفرت زيد بن حارشه واحد صحافي بين جن كانام قرآن مين بيان مواب الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله منها وَطَوًا زَوَّ جُنَاكَها (الاحزاب: ٣٤) \_

۲۵۔ اس امت میں سب سے پہلے تیرا نداز سعد بن انی وقاص بھے ہیں ( بخاری: ۲۳۲۷)۔
سیدناعلی المرتفظی بھٹر ماتے ہیں کہ: میں نے سعد کے علاوہ کسی کیلئے ٹی کریم بھٹا کا پیٹر مان نہیں سنا
کہ: تیر چلا بچھ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں ( بخاری: ۲۹۰۵، مسلم: ۲۳۳۳)۔

نی کریم ﷺ دینشریف پنچ تو فرمایا: کاش میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آ دمی ہوتا جورات کو میرا پہرا دیتا، آپ ﷺ نے اسلحہ کی آ واز سی تو پوچھا کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص ہول ، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، نبی کریم ﷺ سو گئے (بخاری حدیث: ۲۸۸۵،مسلم حدیث: ۲۲۳۴)۔

﴿ حفرت حرام بن ملحان ﴿ نَ عَزْده بير معونه مِن شهادت پائى ، آپ بهلے شهيد بين كما بن زخم كاخون باتھ مِن كيكرا بن چرے برڈ الا اور فرمايا: فَدُوْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ لِين ربِ كعب كي تم مِن كامياب بوگيا (بخارى: ٩٢ ، ٣٠) \_

ہے۔ جنگ بدر میں عبیدہ بن سعیدلوہے کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان میں اترا۔ سیدنا زبیر بن عوام نے اسے پچھاڑا اور اس پر سوار ہوگئے اسکی آئے میں نیزہ مار کراہے قبل کر دیا۔ وہ (یادگار) نیزه خودرسول الله الله الله عضرت زبیرے مانگ لیا۔ پھروہ نیزه خلفاءراشدین کے یاس اور پرعبداللدین زبیر کے یاس رہارضی الله عنم (بخاری: ۳۹۹۸)\_ حفرت زبیرینعوام بہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تلوارا تھائی (اسدالغاب جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ آب و عظيم مجامد بي جن كابرعضو جهاديس زخي بوا (اسدالغاب جلد ٢ صفحه ٢٢) \_ والے تیرکوایے ہاتھ برلیااوران کاوہ ہاتھ ساری زندگی کیلے شل ہوگیا (بخاری:٣٧٢٣)\_ المدين جباوك في كريم الله كي ياس عظم كات وحزت الوطلي الله الى ایک د حال سے نی کریم اللہ کا دفاع کررہ تھ، آپ نہایت زیروست تیرانداز تھ، آپ نے اس دن تین کمانیں توڑ دیں۔ جب کوئی آ دی تیروں کی تھیلی لیکر وہاں سے گزرتا تو ہی کریم ﷺ اسے فرماتے: انہیں ابوطلحہ کے پاس بھیروہ، جب نبی کریم ﷺ نے سرمبارک اوپر اٹھا کر کفار کی فوج كود يكهناجا باتو عرض كرنے لكے: ميرے ماں باپ فدا سر ينج كريں ، وحمن كا كوئى تير ندلگ جائے،آپ کی گردن پرمیری گردن قربان نخوی دون نخوک ( بخاری مدیث:۲۴ ۳۰)\_ حفرت ابوطلحه على فروو حنين من بين (٢٠) كافرول كوقل كيا (متدرك عاكم: ٥٥٩، اسد الغاب جلده صفي ١٣) يني كريم الله في فرمايا الشكر من الوطلح كي آواز بزار آومیوں کی آواز سے بہتر (لینی وشمن کے لیے خوفتاک) ہے (متدرک حاکم: ۵۵۸۸)\_ 🖈 - حضرت على المرتضى المرتضى المعالى بين جن كم باتحول خير فتح بوا- بى كريم الله في فرمایا: کل میں جھنڈااس کے ہاتھ میں دول گاجواللداوراسکے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اسکارسول اس سے مبت کرتے ہوں گے۔ تمام صحابرات بعراس امید بررے کہ شاید بیعزت جھے ملى و كُلْهُمْ يَرْجُوا أَن يُعْطَىٰ لَكِن الكرون في كريم الله في اعزاز سيدناعلى المرتفى

کودے دیا (بخاری مدیث:۲۹۳۲،مسلم: ۲۲۲۳)\_

ہیں اور ان میں امارت کی المیت نہیں ہے۔ مرنی کریم اللہ نے فرمایا: اللہ کو تم اس کا والد جھے سب سے زیادہ بیارا تھا اور بیا ہے والد کے بعد جھے سب سے زیادہ بیارا تھا اور بیا ہے والد کے بعد جھے سب سے زیادہ بیارا ہے اِنْ کَانَ لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَى (بَخَار کی حدیث: ۲۷۳۵، مسلم حدیث: ۲۲۲۵)۔

ای طرح جب نجران کے لوگوں نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک امائٹ دارآ دی گئے دیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

شی تبرارے ساتھ اشن آدی جیجوں گا جیسا کرا مین ہونے کاحل ہے آؤ بُعَفَنَ مَعَکُمُ رَجُلا آمِیہ نے کا بُعَفَنَ مَعَکُمُ رَجُلا آمِیہ نے سے کا بُعَفَنَ مَعَکُمُ رَجُلا آمِیہ نے سے کا کہ شاید ہے وات جھے ملے گا فَاسْتَشْرَفَ لَنَهُ اَلْاَسْتَ فَر مایا: اے ابوعبیر اللہ بن جراح کھڑے ہوگئاتو آپ میں نے فرمایا: هذه اَمِیْنُ هٰلِهِ اَلَامَةِ بِهِ جَاسَ امت کا این (بخاری مدیث: ۲۳۸، مسلم مدیث: ۲۲۵۲)۔

مُووُوا اَبَا بَكُو فَلَيْصَلِ بِالنَّاسِ ام المومنين عائشهمد يقدرضى الله عنها في عرض كيا كد: ابو بكرايك زم دل آدى بين، جب آپ كى جگد پر كھڑے بول كے تو لوگول كونماز نبيس پر ها سكيل كے، نبى كريم في في فرمايا: ابو بكر سے كہولوگول كونماز پڑھائے۔ ام المومنين نے وہى بات دو برائى تو فرمايا: ابو بكر سے كہدلوگول كونماز پڑھائے، تم يوسف كے زمانے واليال ہو۔ ابو بكر صديق كے پاس بلانے والا آيا اور آپ نے نبى كريم في كى حيات طيب ميں لوگول كونماز پڑھائى (بخارى حديث ، ١٤٨٤، مسلم حديث ، ١٩٥٩)۔

آپ ﷺ فِحضرت عمرفاروق ﴿ كُونماز پڑھاتے ہوئے ساتو فرمایا: لا لا لا اِليْصَلِّ اِلسَّاسِ ابْنَ لِلَابِ عَلَى الْدُواوَ: لِلسَائِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَ الْمُوْمِنُونَ إِلَّا اَبَا بَكُرِ اللهُ اورتمام موثنین (لیمی فرشتے) الدورتمام موثنین (لیمی فرشتے) الدورتمام موثنین (لیمی فرشتے) الدورتم سواء برکی کا اٹکارکردہے ہیں (مسلم حدیث: ۱۸۱۷)۔

سیدناعلی کی فرماتے ہیں کہ: جب نی کریم کی نے نماز کیلیے ابو برصد بین کا استخاب فرمایا تو میں بھی ادھر ہی موجود تھا عَبْ نہیں تھا وَ اِنْنَی اُشاھِلْ وَ مَا آنَا بِعَائِبِ (تارِیُّ اَلْحُلْفَاء صَحْدِی)۔

آپ نے دیکھا کہ بھی تو تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدناعلی المرتفظی کی کا استخاب ہور ہا ہے ، بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا اسامہ بن زید کا استخاب ہور ہا ہے ، بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق آ کبرکا میں سیدنا الدین جراح کا استخاب ہور ہا ہے اور بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق آ کبرکا استخاب ہور ہا ہے اور بھی تمام صحابہ کی موجودگی میں سیدنا صدیق آ کبرکا استخاب ہور ہا ہے۔

ہے۔ ایک حدیث شریف میں مختلف صحابہ کرام علیهم الرضوان کی مختلف شانوں کا تذکرہ اس طرح موجود ہے:

اَرْحَمُ اُمَّتِی بِاَمْتِی اَبُو بَکْوِ، وَ اَصَلَّهُمْ فِی اَمْوِ اللَّهِ عُمَوْ، وَ اَصَلَاقَهُمْ حَیَاءً
عُفُمَانُ ، وَاَقْصَاهُمْ عَلِی بُنُ اَبِی طَالِبٍ وَ اَقْرَوْهُمْ لِکِتَابِ اللَّهِ اُبی بُنُ کَعْبِ ،
وَاَقْرَضُهُمْ زَیْدٌ بُنُ ثَابِتِ ، وَ اَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اللا وَ إِنَّ لِکُلِّ وَالْحَرَامِ مَعَاذٌ بُنُ جَبَلٍ ، اللا وَ إِنَّ لِکُلِّ اَمْدُ اَمِینَ هلِهِ اللهُ مَّةِ اَبُو عُبَیْدَةً بُنُ الْجَوَّاحِ (ترفری: ۱۹۳۱،۱۲ ماجد: ۱۵۳) ما مُرْجد: میری امت می سے اس پرسب سے زیادہ میریان ابو بکر ہے ، الله کے معالمے میں سب سے زیادہ سے بڑا قاضی علی بن ابی سب سے زیادہ حیاء والاعثمان ہے ، سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے ، سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے ، سب سے بڑا قامی ابی بن کعب ہے ، سب سے زیادہ میراث کا ماہر زید بن ثابت ہے ، طال اور حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے ، خبر دار ابر امت کا ایک ایش ہوتا ہواور اس است کا ایک ایش ہوتا ہے اور اس است کا ایک ایش ہوتا ہے اور اس است کا ایک ایش ہوتا ہے اور اس است کا ایک ایش ہوتا ہے ۔

ہے۔ اب ایک ٹھاٹھیں مارتا سمندردیکھیے: سیدنا خالد بن ولید واحدسیف اللہ ہیں جنہوں نے ایک جنگ میں نو تلواریں توڑوی ( بخاری: ۲۵ ۲۹) ۔اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدنا عمار بن یاسرکی والدہ سیدہ سُمیّہ ہیں (اسد الغابہ جلد ۲ صفی ۲۵ )۔ نبی کریم ﷺ کی دو شہرادیوں کا تکاح صرف سیدنا عمان غنی سے ہوا (ابن ماجہ: ۱۱، متدرک حاکم: اا محارفی اللہ کریم ﷺ کی چارشنمادیاں ہیں مرجنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ

عنها کو حاصل ہے (بخاری: ۳۲۲۳)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جنتی بوڑھوں کے سردارسید تا ابو بکر وعمر بین (تریدی الاولام)۔

بین (تریدی: ۳۲۲۲)۔ اور فرمایا: جنتی نو جوانوں کے سردارسید تا حسن وحسین ہیں (تریدی: ۳۲۲۸)۔

موا خات مدید کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے سیدنا علی الرقضی کو اپنا بھائی قرار دیا (تریدی: ۳۲۲۰)۔

از واج مطہرات میں ہے ام المونین سیدہ عائش صدیقہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں (بخاری: ۳۷۷۵)۔ نبی کریم ﷺ نے جب وصال فرمایا تو آپ ﷺ ام المونین عائش صدیقہ رضی اللہ عنبها کے سینہ مبارک پر فیک لگائے ہوئے سے (بخاری: ۳۳۲۸)۔ نبی کریم ﷺ نے سیدنا عبد اللہ بن عباس ﷺ کو حب و الاولام ہیں از کو اسے سواء کوئی فہیں جات (بخاری: ۱۳۹۲)۔ سیدنا و بین جس راز کو اسے سواء کوئی فہیں جات (بخاری: ۱۳۲۸)۔ سیدنا ابو ہر یہ کو حافظ ہوا (بخاری: ۱۱۸)۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب التعلین ہے سیدنا ابو ہر یہ کو حافظ ہوا (بخاری: ۱۱۸)۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا لقب صاحب التعلین ہے دیاری (بخاری: ۱۲۳۸)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا : میری امت کا پہلائشکر جوسمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے۔ سمندر پارسب فرمایا میں عامی رماوی ہیں (بخاری: ۱۲۳۸)۔

مختلف صحابہ نے مختلف گتا خوں کو آل کیا، کعب بن اشرف کوسید تا محمد بن مسلمہ دائے ہے۔
قبل کیا (بخاری: ۲۵۱۰، مسلم: ۲۹۱۳)، ابو رافع یبودی کوسید تا عبداللہ بن علیک ان نے قبل
کیا (بخاری: ۳۰۲۲)، ابن خطل کوسید تا سعید بن حریث شینے قبل کیا جبکہ وہ کعبہ کے پردہ کے
ساتھ چمٹا ہوا تھا (ابن الی شیمہ: ۸/۵۳۵، نسائی: ۲۷۰۳)۔

مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ نے اسلامی پرچم اٹھایا، غز دو موند میں سب سے پہلے حصر ت زید نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر حضر ت جعفر نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے، پھر این رواحہ نے جھنڈ اپکڑ ااور شہید ہوگئے اور سب سے آخر میں حضر ت خالد سیف اللہ نے جھنڈ اپکڑ احتی کہ اللہ نے آئیوں فتح عطا فر مائی ( بخاری حدیث: ۲۲۲۲ )، غز وہ تبوک میں پرچم سید تا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا (اسد الغابہ ۲۲۲۱ )۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سید تا علی المرتفنی کے اتھ میں تھا (اسد الغابہ ۲۲۲۱ )۔ فتح خیبر کے موقع پر پرچم سید تا علی المرتفنی کے اتھ میں تھا (اسد الغابہ ۲۲۲۱ )۔ فتح کمہ کے ہاتھ میں تھا ، اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب فر مائی ( بخاری: ۲۹۲۲ مسلم: ۲۲۲۳ )۔ فتح کمہ کے

دن انصار کا جمنڈ احضرت سعد بن عبادہ اور نبی کریم ﷺ کا جمنڈ احضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ یں تھا ( بخاری حدیث: • ۴۲۸ )۔ رضی اللہ عنیم اجمعین

اچھی طرح واضح ہوا کہ گلتانِ مصطفیٰ کے ہر پھول کی الگ رگلت ہے اور الگ خوشبو ہے اور الگ خوشبو ہے اور الگ خوشبو ہے اور کوئی بھی اپنے محبوب کھی کی خصوصی عنایت سے خالی نہیں۔

ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فی فرماتے ہیں :علی (دی ) ش اٹھارہ خوبیاں الی ہیں کہان میں سے صرف ایک بھی افکی آخرت سنوار نے کے لیے کافی تقی ۔ جب کہان کی تیرہ خوبیاں الی میں جوصرف انہی کے خصائص ہیں اوراس امت میں کی دوسرے کو بیاعز از حاصل نہیں: لَسقَسدُ کَانَتُ لَهُ فَلا لَهُ عَشَرَ مَنْقِبَةً لَمْ يَكُنُ لِا حَدِ مِنْ هذِهِ الْا مَّةِ (طبرانی اوسط: ۸۳۳۲)۔

کانَتُ لَهُ فَلا لَهُ عَشَرَ مَنْقِبَةً لَمْ يَكُنُ لِا حَدِ مِنْ هذِهِ الْا مَّةِ (طبرانی اوسط: ۸۳۳۲)۔

ہے۔ سیدناعثان فی علیہ کو الشاخیں الی حاصل ہیں جواس امت میں کی کو حاصل نہیں۔

ای طرح سیدنا عمر بن خطاب در ایس سے زائد شانیں ایک حاصل ہیں جواس امت میں کی کے پاس نیں۔

ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی کوسب سے زیادہ شائیں الی عاصل ہیں جواس امت بل کی کو حاصل نہیں۔ کی آیات بیس سے صرف تین آیات اور تقریباً ساٹھ (۲۰) احادیث پیش فدمت ہیں، ان بیس سے بعض آیات اور احادیث بیس ضمناً بیشار خصوصیات موجود ہیں اور خصائص کی مجموعی تعدادای (۸۰) سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اپنی آ تھوں سے پڑھیے، دماغ سے سوچے اوردل بیں اتاریے!



Committee Continues and March 1997 Agents

### سیرناصدیق اکبریش کے خصائص

(۱)۔ قرآن آپ کوٹانی اثنین کہتا ہے، فرمایا:

إِلَّا تَنْ صُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخُوجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي النَّعَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُوَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنُولَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ الرَّمْ فِي الْعَادِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُونُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنُولَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ لِيَنَ الرَّمْ لَوْ وَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى مِن اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ فَي اللَّهُ اللهُ الله

اس آيت كالك الك الفظ صديقى من قب اور خصائص عالريز ع: نَصَرَهُ الله میں صدیق اکبر رہائے کے ڈریعے کی گئی مدوکا ذکرہے، فانی افْنین میں خلیل کی خلوت کا عروج ، غار ك تنهائى من إذ هُمَا كاوسل جدد كير كمفسرين كي قوت ميزه جواب د على كما حدكون إدر انى كون ب، صَاحِبه كا صَافِت مِن اَسُرى بِعَبْدِه كاتكن، لا تَحْوَقُ فى كوصلدافزائيال اور إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مِن معيت كى رعنا ئيال مجمع كي ليم تقلي كريم الله كي جيسى بصيرت جا ہے،سيدنا على الرَشْنَى اللهُ مَا لِي كَرَ: إِنَّ اللُّهَ ذَمَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ وَمَدَحَ ابَا بَكُو فَقَالَ إِلَّا تَنْصُرُوهُ لِعِينَ اللهِ تَعَالَى فِ إِلَّا تَنْصُرُوهُ كَالقاظ مِن تمام لوكوں كى خمت كى إدرا لوكركى مرح کی ہے (این عسا کر جلد ۳۰ صفحہ ۲۹۱، در منثور ۳/ ۳۵۵، روح المعانی جلد ۱۰ اصفحہ ۸۹) یکی بات حفرت سيدناحسن بعرى قدس سره العزيز بهى فرمات بين عَساتسبَ اللَّه جَمِيْعَ أهل اللارُ ضِ غَيْسَ أَبِي بَكْرِ ﷺ (نوادرالاصول:٢٥٠ ا،درِمنثور٣ ٢٥٨ ،روح المعانى جلد اصفي ٨٩) \_ يهى بات اما صفى تا بعى رحمة الله عابين في فرما تى ب عَداتَبَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ اَهُلَ الْأَرْضِ جَمِيْعاً فِي هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرَ اَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ﴿ بِنُوى جلد اصفي ٢٨٣) \_ يمي بات حضرت مفيان بن عيد رحمة الله عليد في بحى فرما لَى ب قال سُفيان بن عُييناة : خَوجَ اَبُوبَكُو بِهِلِهِ الآيَةِ مِنَ الْمُعَاتَبَةِ الَّتِي فِي قُولِهِ: إِلَّا تَنْصُرُوهُ ( قُرطِي طِد ٨ صَحَى ال

الله عرجوب الله عرصول ك بعدانسار في ها كدايك امير بم مل سے بوگااور ايك امير بم مل سے بوگااور ايك امير بم مل سے بوگااور ايك امير مهاجرين ميں سے بوگا۔ سيدنا فاروق اعظم في مايا: كون ہے جس ميں سيتين خوبيال بول؟ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ بيددنوں كون بين؟ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهُ مَعْنَا بيدونوں كون بين؟ بين كرسب في حسين وجيل طريقے سے صديق اكبر رفيف كم اتحد بريعت كرلى (اسنن الكبر كاللنسائى: ٢١٩١١ ا، نوادر الاصول: ١٥٥٠)۔

معزت علامه سيدمحود آلوى عليه الرحمه في لا تعنون كاتفير كرت بوت سيكه كرا نتها و كردى كه: فَعَبَتَ اللهُ عِنْدَ النَّبِي فَلْ بِهِ مَنْدِ لَتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ جَلَّ هَانُهُ لِعِيْ فابت بواكر عفرت الديكر صديق في كوني كريم فلكى بارگاه من وى مقام ومرتبه حاصل ہے جوني كريم فلكوا پيند رب كى بارگاه من حاصل ہے (روح المعانی جلد واصفحه ۸)۔

(٢) - الله تعالى فراتا ب: وَسَيْحَنَّبُهَا الْأَلَقَىٰ لِين اوروه جَنْم سے دورر بال جوسب سے بوائقی ہے دورر بال جوسب سے بوائقی ہے (الیل: ۱۷) -

علامدالوالحن واحدى رحمدالله لكمية بين: يَعْنِي أَبَا بَكُو فِي قَولِ الْجَعِيْعِ لِينَ أَفَىٰ عرادالو برصديق بين ميه پورى امت كاتول إلى النفير البيط ٨٨/٢٣)-

تفیرائن کیر میں ہے کہ ایمان والوں کواس میں کوئی شکٹیس کہ اس آیت میں صدیق اکبرسب سے ٹاپ پر ہیں لَهُ الْحَظُّ الْاَوْ فَوْ ۔ اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے اس پڑل کرنے میں سیدوسر دار ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا (این کیر جلد سم فی ۲۰۰۳)۔ (۳)۔ سیدنا صدیق اکبر کی تمردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے (تر ندی: ۳۷۳۳)۔ (۵)۔ نی کریم وقط نفر ایا: مَا دَعَوْتُ اَحَداً إِلَى الْإِسْلامِ إِلَّا كَانَتُ لَهُ عَنْهُ كَبُوةً وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِيْ مِل فَي حَبُوةً وَ مَا تَوَدَّدَ فِيهِ يَعِيْ مِل فَي حَبُومِي اللهم كَى دَوْت دى اس فَي المحول ، تر دداور تا فير سے کام ليا سوائے الو بر کے ، جب میں ف اسکے سامنے الی بوت کا ذکر کیا تو اس فے بلاتا فیر قبول کیا اور تر در فیل کیا۔ اور ساتھ بی بیا لفاظ بھی الفاظ بھی الله علی کے ذفیل میں میں الفاظ بھی دیں بشام الم ۲۵۲، ولئل النوق الله مِن المِن المَن المِن المُن المِن المُن المِن المُن المِن المَن المُن المُن

(۲)۔ حضرت عامرتا بعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس ﷺ سے پوچھا: لوگوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیاتم نے حضرت حسان کا قول نہیں سنا؟

إِذَا تُذَكُّرُتَ شَجُواً مِنُ آخِي ثِقَةٍ فَاذَّكُرُ آخَاكَ آبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ آتُقَاهَا وَ آعَدَلُهَا إِلَّا النَّبِيُّ وَ آوْفَاهَا بِمَا حَمَلا وَالنَّائِيُّ النَّالِيُ الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَالنَّائِيُ النَّاسِ مِنْهُمُ صَلَّق الرُّسُلا

(ابن افی شیبه / ۴۲۸ ، الاستیعاب صفی ۴۳۰ ، متدرک حاکم : ۴۳۲ ، طبر انی کبیر : ۱۲۳۹۸)۔ ترجمہ: جب تم ارباب وفاکی داستان غم چھٹر وتواہے بھائی ابو بکر کو ضرور یا دکرنا ، جو کھاس نے کرے دکھایا۔ وہ نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اور قابلِ اعتاد تھا اور اپنی فرمہ داری کو سب سے زیادہ نبھائے والا تھا۔ وہ دوسرے نمبر پرتھا ، نبی کے پیچے چیچے تھا ، اسکی رسالت کی گواہی بردی پہندید تھی ، رسولوں کی تقدیق کرنےوالے پہلے لوگوں میں سے تھا۔

ان اشعار ش سيد ناصد بن اكبر السكمات خصائص كاذكر بـ

(2) . عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كَانَ آبُو بَكْرِ الصِّدِيْقُ ﴿ مِنَ النَّبِي اللَّهِ الْمُسَلَّمِ مَ وَكَانَ النَّهِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ النَّهِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ النَّهِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ الْمَوْدِمِ ، وَكَانَ الْمَائِدِهِ فِي الْإِسُلَامِ ، وَكَانَ

فَانِيُهِ فِي الْغَارِ ، وَكَانَ ثَانِيُهِ فِي الْعَرِيْشِ يَوُمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ ثَانِيُهِ فِي الْقَبْرِ ، وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللّٰهِ فِي يُقَلِّم عَلَيْهِ أَحَداً [مستدرك حاكم :٤٤٦٣]\_

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبی کریم ﷺ کے لیے وزیر کی طرح سے، حضور آپ سے تانی سے، وہ اسلام میں آپ کے ٹانی سے، وہ عالی سے، وہ غار میں آپ کے ٹانی سے، وہ بدر کے دن عریش میں آپ کے ٹانی سے، وہ بدر کے دن عریش میں آپ کے ٹانی سے، وہ قبر میں آپ کے ٹانی ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ کی کوان سے آگے نہیں بچھتے ہے۔

اس ایک مدیث میں سیدنا صدیق اکبر دین کے سات خصائص فد کور ہیں۔

(۸)۔ آپ کے چہرے کے جمال کی دجہ ہے آپ کوعتیق کہاجا تاتھا، نبی کریم ﷺ نے آپ کانا مقتیق رکھا یعنی جہنم ہے آزاد (طبرانی کبیر حدیث: ۱۱تا ۱۱)۔

(٩) \_ عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ سِعُدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ﴿ يَسَعِلْكُ لَلْهُ ٱنْزَلَ اسْمَ آبِي اللّهِ الْمَعَ بَكُدٍ مِنَ السَّمَآءِ الصِّدِيْقَ (المَعْمِ الكَبرِلَطِمِ الْي: ١٣، جُمِّ الرُواكد: ١٣٢٩٥) \_

ترجمہ: صفرت عکیم بن سعد فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت علی کا کوشم کھا کرفر ماتے ہوئے سنا کہ:اللہ نے آسان سے ابو بکر کانام''صدیق''نازل فرمایا۔

(۱۱)۔ نی کریم ﷺ نے معراج کے بعد حفزت جریل این علیدالسلام سے فرمایا: میری قوم میری تقدیق نہیں کر گی۔ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ابو بکرصدیق آ کی تقدیق کریں کے بَلَی یُصَدِّفُکَ اَبُو بَکُرِ الصِّدِیْقُ (فضائل الصحاب: ۱۱۱)۔

الم قرطى عليه الرحم لَكُت على : وَ أَجُهُ مَعَ الْمُسُلِمُونَ عَلَى تَسْمِيَةِ آبِى بَكْرِ الصِّلِيَّةِ فَي المُكْرِ الصَّلَامُ وَسُولًا ، وَ إِذَا الصَّلِيَةِ السَّلَامُ وَسُولًا ، وَ إِذَا

نَبَتَ هلذَا وَصَحَّ أَنَّهُ الصِّدِيْقُ وَ أَنَّهُ ثَانِي رَسُولِ اللهِ عَلَّا لَمْ يَجُوْ أَنْ يَّتَقَدُّمَ بَعْدَهُ اَحَدُ لِين الوبكر صديق كانام صديق بون برتمام مسلما ثول كاس براجماع بجس طرح سيدنا عجر عليه السلام كرسول بون برسب كا اجماع به اور جب بيه بات ثابت بوكل اور آپ كا صديق بونا مي مخم اور آپ كارسول الله على كافى بونا مي مخم اتو بحرجا تزنيل كدك فى حضور ك بعد آپ سے آگوندم ركھ (تفير قرطي جلد المعنى المحاسف ٢٦١٢) -

(۱۲) برے برے برے صحابہ کرام آئی ترغیب سے ایمان لائے: سیدنا عُمَّان عَی ،سیدنا طلحہ ،سیدنا کو درسیدنا کو درسیدنا کو درسیدنا المحال بن عمال بن مظعون ،سیدنا ابوعیدہ بن جراح ،سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف ،سیدنا ابوسلمة اورسیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنهم (الریاض العضر ق: ۱/۱۹)۔

(۱۶۳)۔ آپ نے بہت سے غلاموں حضرت بلال ،حضرت عامر بن فہیر ہ ،حضرت ام عمیس وغیر ہم کوٹر یدکر آزاد کیا (الریاض النضر ۃ جلداصفحۃ۱۳۳)۔

(۱۴)۔ صاحب الرسول اللہ تو تمام ہی محاب کرام میں مالرضوان بیں مرجسکی محابیت کا انکار كفر ہے وہ فقد ابو بكر صديق عليہ بين اسليے كرقر آن مين آپ كو صَاحِبِهِ كها عما ہے۔

(۱۵)۔ اگلی کابوں میں رسول اللہ فلکی تصویر مبارک کیماتھ حضرت ابوبکر کی تصویر بھی اسطر حینی ہوئی تقی کہ اسطر حدیث : ۱۳۲۸، طبر انی کیسر : ۱۵۱۸، دلائل بیر نظام الحقیقہ ہے (طبر انی اوسط حدیث : ۱۳۲۸، طبر انی کیسر : ۱۵۱۸، دلائل المدین تقی کا / ۲۵۸، ۲۵۸، الوفاصفی ۲۵، ۵۵، تقییر این کیسر / ۳۲۸/ سے

(۱۲)۔ آپﷺ کی چار پشتیں صحابی ہیں: دالد گرامی،خود صدیق اکبر، بیٹا اور پوتا رضی اللہ عنہم (المجم الکبیر حدیث: ۱۱)۔

(۱۷)۔ مردوں میں نبی کریم ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب تھے ( بخاری: ۳۲۲۲)۔ (۱۸)۔ آپﷺ کو تہبند انکا کر ہائد ھنے کی اجازت تھی ، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: جس نے

#### نفرمایاتم تکبری وجدے ایمانیس کرتے ( بخاری: ۳۲۲۵)۔

- (۱۹)۔ ابو بکر صدیق کو جنت کے تمام درواز ول سے پکاراجائے گا( بخاری حدیث: ۱۸۹۷ء ۱۳۲۱۲،۳۲۱۲،۳۲۱۲، مسلم حدیث رقم: ۲۳۷۲،۲۳۷۱)۔
- (۲۰) آپ رضی الله تعالی عنداس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہول کے (۲۰) متدرک حاکم حدیث: ۲۵۰۰)۔
- (۲۱) حضرت ابودرداو المحفر ماتے ہیں کررسول اللہ الله فق نے مختفر سا خطبہ ارشاد فرمایا ، پھر جب اپنے خطب سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے ابو بکر کھڑے ہوجا و اور خطاب کرو ، ابو بکر کھڑے ہوگئا ور خطاب فرمایا اور نبی کریم فق سے مختفر خطاب کیا ، پھر جب ابو بکرا پنے خطاب سے فارغ ہو گئا ور خطاب کرو ، عمر کھڑے ہوگئے اور انہوں نے ہمی خطاب فرمایا اے عمر کھڑے ہوجا و اور خطاب کرو ، عمر کھڑے ہوگئے اور انہوں نے بھی خطاب فرمایا اور نبی کریم فقا اور ابو بکر سے مختفر خطاب کیا (متدرک حاکم صدیث: ۵۵۷)۔ فک ان او کی خطاب فرمایا اور نبی کریم فقا اور ابو بکر سے مختفر خطاب کیا (متدرک حاکم صدیث: ۵۵۷)۔ فک ان او کی خطاب فرمایا اور الحال المن عالم کی الله و دَسُولِه ( تاریخُ الخلفاء صفحہ ۲۳ وعزاه الی این عساکر )

(٢٢) \_ عَنُ آبِي اللَّوُدَآءِ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﴿ اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي الْمُكُمُ فَقُلْتُمُ كَلَبُّتَ وَقَالَ آبُوبُكُو صَدَقَ وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلُ آنْتُمُ تَارِكُولِي صَاحِبِيُ ( بَخَارى مديث: ٣١١١ ٣٩٠ ، ٣١٢ ) \_

ترجمہ: حضرت ابودرداء دراء دراء جن کریم اللہ نے کریم ایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجمع م لوگوں کے پاس بھیجاتو تم سب نے کہاتم جمو نے بواور ابو بکر کہتار ہاوہ سچا ہوادراس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی۔ کیاتم لوگ ایا نہیں کرسکتے کہ میرے یار کو میرے لیاد کے دریخے دو؟

(٣٣) \_ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلَتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو عَنُ أَشَدٌ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ مُعَنَّظٍ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَ هُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَة بِهِ خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَةً عَنُهُ

فَ قَ الَ: أَدَّ قُتُلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ وَقَلْ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبَّكُمُ [غافر: ٢٨] ( يَحَارَى مديث: ٣٨٥٧،٣٦٤٨) \_

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ: بیس نے حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ شرکیین نے رسول اللہ کے ساتھ سب سے بواظلم کون ساکیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم فماز پڑھ رہے تے ،عقبہ بن افی معیط نے آکر اپنی چا در آپ کے کلے میں ڈال کر آپ کا شدت سے گلا دبانا شروع کر دیا ، پھر حضرت ابو بکر ان آئے اور اس کو دھکا دے کر آپ کا شدت سے گلا دبانا شروع کر دیا ، پھر حضرت ابو بکر ہے آئے اور اس کو دھکا دے کر آپ کے سے دور کیا ، پھر بی آئے اور اس کے کر ناچا ہے ہوکہ وہ کہ قبین کہ میر ادب اللہ ہے حالانکہ یقینا وہ تمہارے پاس تبارے دب کی طرف سے چکتی ہوئی میں نشانیاں لے کر آئے ہیں۔

يكى حديث متدرك مل سيدناالس بن ما لك على سيروى باوراس كة خرى الفاظ يه ين الدُول في المراس كة خرى الفاظ يه ين الدُول في الفاظ يه ين الدُول في الفاظ يه ين الدُول في المراس المراس

بیدواقد مدیق خصائص سے ابریز ہے، صرف مال بی ٹیس بلکہ جان کی بازی لگادیے

عطادہ ایک ایک سطر میں صدیق اکبر کی دفاد اریاں اپنی انتہاء کوچوری ہیں۔ مزید دیکھیے:

(۲۲)۔ صدیق اکبر رہ ہی کریم ہی کا کے بعد سب سے زیادہ بہادر تنے سیدناعلی المرتفائی ہی کے فر مایا: ابو بکر تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں فھلڈ اکشہ عُم النّاس (جُم الزوائد: ۱۳۳۳س)۔

(۲۵)۔ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہے جیدالر من جنگ بدراورا صدیمی کا فروں کے ساتھ سے ، انہوں نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو لکا دا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ بھی نے فر مایا: مَیّن عُن ابنا کو بنا آبا بنگور، اُمَا عَلِمْتَ اَنْکَ استفادہ کا موقع دیجی (الاستیعاب صفح ااس)۔ مَیّن عُنا بِنَفْسِکَ یَا اُبَا بَکُور، اُمَا عَلِمْتَ اَنْکَ عِنْدِی بِمَنْزِلَةِ سَمُعِی وَبَصُویُ (السیرۃ الحلیة ۲/۲ ، ٤)۔

جب حفرت عبدالرحن بن ابی بکرمسلمان ہوئے تو عرض کیا ابا جان: جنگ بدریش آپ کئی بار میری تکوار کی زدیش آئے تگر میں نے آپ سے درگز دکیا، حضرت ابو بکر صدیق نے فر مایا: اگرتم میرے سامنے آجائے تو میں بھی درگز رنہ کرتا (سیرت صلبیہ ۴/۲۰۰۸)۔

حضرت ابو بكر صديق ﷺ كوالدابوقافد نے نى كريم ﷺ كى شان ميں بداد بى كى تو آپ نے انہيں تھپٹر مارديا جس سے وہ گر گئے، نى كريم ﷺ سے عرض كيا تو آپ ﷺ نے فرمايا: آئندہ اليامت كرنا، انہوں نے عرض كيا: اللہ كي تتم اگر مير سے پاس تكوار ہوتى تو ميں اسے قل كر دينا (در منثور ٢/ ٢٩٤، مير ت صلبية ٢٠٥/)۔

(۲۷)۔ ہجرت والی حدیث میں سیدنا صدیق اکبر کے کم از کم سات خصائص موجود ہیں: نی کریم ﷺ نے صدیق اکبر کواپئے ساتھ ہجرت کے لیے منتخب فر مایا۔ رسول اللہ کھروز اندہ کج شام صدیق اکبرے گھرتشریف لے جاتے تھے،این دغنہ نے صدیقی شان میں وہی الفاظ ہولے جوسیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہانے پہلی وی کے نزول کے وقت نبی کریم ﷺ کی شان میں بولے تھے، صدیق اکبرنے دنیائے اسلام کی پہلی مجد مکدشریف میں اپنے گھر میں بنائی تھی، صدیق اکبرے قرآن پڑھنے پر کافروں کی عورتیں اور یج آپ پر پروانہ وارگرتے تھے، صدیق ا كبرنے اللہ كے ذمے ير مجروسه كيا اور ابن دغنه كا ذمه واپس كرديا، صديق اكبرنے سواري كے ليه دواد نتنيا نزيدي اورانين خصوصي غذا كعلاتيرب (بخاري حديث: ٥٠٢٢٩٤) ـ (۲۷)۔ اجرت کی رات صدیق اکبر مجھی نبی کریم بھائے آئے چلتے بھی چیچے چلتے بھی دائیں چلتے اور مجھی باکیں چلتے تھے، رسول اللہ ﷺ فرمایا: ابو بکر بیکیا ہے؟ عرض کیایا رسول الله سامنے ے دشمن کا ڈرلگتا ہے و آ کے سامنے آ جاتا ہوں، جب آ کے چیھے سے دشمن کا ڈرلگتا ہے و پیھے آ جا تا ہوں ، اس وجہ ہے بھی دائیں اور مجمی بائیں ہوتا ہوں تا کہ آپ کونقصان نہ پہنچے۔اس رات رسول الله الله الكيول كيل علة رجحي كرقدم نازك جمل كن ، جب الويكر في بيد يكما تو آپ کواینے کندھوں پراٹھالیااور دوڑ پڑے حتی کہ غارتک لے آئے اورا تار دیا (الوفاصفی ۲۳۷)۔ (٢٧)۔ جرت كے موقع ير كفار نے نبى كريم فل اور صديق اكبركو بكڑنے والے كے ليے انعام مقرر کیا (متدرک حاکم حدیث:۳۴۸۱)\_

(۲۹)۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے ہرکسی کے احسانوں (لینی خدمت) کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو یکر کے (ترندی حدیث: ۳۲۲۱)۔

(۳۰)۔ آپ د جان اور مال سے نی کر یم اللہ کی خدمت میں سب سے آ کے تھ ( بخار ی

مديث: ٢٢٤)\_

(۳۱)۔ آپ نے معجد نبوی کی جگہا پئی جیب سے خریدی (شرح النووی:۲۰۰/۲)۔ (۳۲)۔ صدیق اکبرنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ ﷺ پرقربان کر دیا اور حصرت عمر ﷺ نے فرمایا: اللہ کا تسبِقُهٔ إلى شبی ع فرمایا: اللہ کا تتم میں کی معالمے میں ابو بکر ہے آئے نہیں بڑھ سکتا وَ السلّم ہِ لَا اَسْبِقُهُ إلىٰ شبی عِ اَبَداً (ترفدی حدیث: ۳۱۷۵، ابوداؤد: ۴۱۷۸)۔

ای موقع پرصدیق اکبرے نی کریم الله فی کی گفر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا: اَبْقَیْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُولَهٔ لِین شِیان کے لیے الله اوراس کا رسول چھوڑ کرآیا ہوں (تر فی عدیث: ۳۱۷۵، ابوداؤد: ۱۲۷۸)\_

صوفیاء فرماتے ہیں کہ بیرسب سے پہلاصوفیانہ جملہ تھا جوصد بی اکبر کی زبان پرآیا۔ (۳۳)۔ نبی کریم ﷺ آپ کے مال میں اس طرح تقرف فرماتے تھے جیسے اپنا ذاتی مال ہو (مصنف عبدالرزاق حدیث:۲۰۳۹۷)۔

(٣٣)۔ بُنِسَى لِسَرَسُولِ اللَّهِ الْعَصَرِيْسَشْ، فَكَانَ فِيْهِ وَأَبُوْ بَكُونَ مَا مَعَهُمَا عَيُهُمَا عَيُهُمَا عَيْهُمَا يَعْنَ بِدركَى جَنَّكُ مِن فِي رَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَعْهُمَا يَعْنَ بِدركَى جَنَّكُ مِن فِي رَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ

 لشکر فکست کھائے گا اور بیسب پیٹے پھیر کر بھا کیں گے ( بخاری حدیث: ۳۹۵۳)۔

(۳۷)۔ سیدناعلی الرتعنی فی فرماتے ہیں کہ: اللہ کی فتم ہم جب بھی کسی بھلائی کی طرف برجے الدی ہم ہے آگے نکل گیا (امجم الاوسط للطبر انی: ۱۲۸۸، مجمع الزوائد: ۱۳۳۳۲)۔

اس حدیث میں صدیقی خصائص کاسمندرموجود ہے۔

(٣٥)۔ فتح مكہ كے موقع پرسيدنا ابو بكر صديق اپنے والد گرامى سيدنا ابو قاف الله كواسلام قبول كرائے كيليے ليكر نبى كريم الله كى خدمت ميں حاضر ہوئے، آپ الله نے فرمایا: مجھے خودائے پاس جانے كاموقع دِيا ہوتا، صديق اكبر نے عرض كيا: بيانكى ذمددارى تقى كمآ كچ پاس آتے، فرمایا: بميں الكالحاظ ہے الكے بيٹے كا حسانوں (خدمات) كيوب سے (جمع الزوا كد ١٣٣٣٩)۔

(٣٨) عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعَدِ السَّاعِدِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَكُوهُ اَنْ يُسَخَطَّقُ اَبُو بَكُو يَعِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ تا پسند كرتا ہے كه ابو بكر سے كوئى غلطى بو (المجم الاوسط للطمرانی كما فی مجمع الزوا كدهديث: ١٣٣٢٨، كنز العمال جلد الصفحہ ٢٥) -

(٣٩)۔ لَوُوُزِنَ اِیُسَمَانُ اَبِیُ بَکُو بِاِیْمَانِ الْعَالَمِیْنَ لَوَجَحَ لِیَّیْ اَگرابِهِ بَرَکاایمان تمام چہانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بَکرکا ایمان بھاری ہے (ایمن عدی حدیث: ١٠٠١ ء مِنُ حَدِیْتِ ابُنِ عُسَرَ بِاسْنَادٍ ضَعِیْفٍ ، وَرَوَاهُ الْبَیْهَتِیُ فِی شُعَبِ الْاِیْمَانِ حدیث: ٣٦ مَوْقُوفاً عَلیْ عُسَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِیْحٍ ، فَضَائِل الصحاب حدیث: ١٥٣ بِسَنَدٍ آسَر)۔

اس ایک حدیث میں صدیقی خصائص کی انتہاء کردی گئی ہے۔

( ٣٠) \_ عَنُ جَابِرٍ بِّنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: رَاى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اَبَا اللَّرُ دَاءِ يَمُشِى بَيْنَ يَدَى أَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا اللَّرُ دَاءِ تَمُشِى قُدَّامَ رَجُلٍ لَمْ تَطُلَعِ الشَّمْسُ بَعَدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَىٰ رَجُلٍ الْفَضَلَ مِنْهُ (فَضَاكُ الصحابِ مديث: ١٣٥، أَجْم الاوسط للطير انى مديث: ٢ -٣٠ عَمُ الروا كدمديث: ١٣٣١٣) \_

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ کف ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کھنے جضرت ابو در دا وکھ کوصد ایں اکبر کھے آگے چلتے دیکھا تو فر مایاتم اس مخض کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہر مخف پر نبیول کے بعد سورج طلوع نبیں ہوا۔

(۱۹) - برین عبدالله حرنی تا بھی رحمة الله علی فرماتے ہیں: إِنَّ اَبَا بَ كُورِ لَمْ يَفُصُلِ النَّاسَ بِاللَّهُ كَانَ اَكْفَرَهُمْ صَلَاقً وَصَوْماً ، إِنَّمَا فَضَلَهُمْ بِشَيءٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ لِيَّنَ الوجرزياده لمازوں اور روزوں كى وجہ سے لوگوں سے آ گے ہیں نظے بلك اس رازكى وجہ سے آگے نظے ہیں جو اِن كے سينے ہیں ہے (فضائل الصحابة: ١١٨، نوادر الاصول: ١٢٦٩) \_ إِسْنَادُهُ صَحِيْتِ اِن كے سينے ہیں ہے (٢٢٦) \_ اِسْنَادُهُ صَحِیْتِ اِن مَدیث مِن سے اس احت پر سب سے زیادہ مربان سے (٢٢) \_ سيدنا صد اِن المربحة اس احت ہیں سے اس احت پر سب سے زیادہ مربان سے (ترفی عدیث: ١٤٥٩) \_

(۳۳)۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسان بن ثابت ﷺ کوآپ کی منقبت پڑھنے کا حکم دیا ، فر مایا : قُلُ حَتْی اَسْمَعَ لیتنی سنا میں سنتا حیا ہما ہوں (متدرک حاکم : ۴۲۲۸)۔

(۳۲)۔ صلح حدیدیے موقع پر جب عردہ بن مسعود نے نی کریم اسے کہا کہ: آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جا کہ: آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جا کیں گے، توسیدنا صدیق آکرنے اسے فرمایا: اُفْسَصْ بَنظُو اللّاتِ، اَنْسَحُنُ نَفِرُ عَنْهُ وَلَدَعُهُ لِعِنْ البِحْبُ الت کا حسب عادت جا کر پیٹاب پی، کیا ہم آپ الله سے بھا کیں گے اور آپ اللّاکِ چھوڑ دیں گے؟ (بخاری:۲۷۳)۔

(٣٥) عن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْضِهِ:

أَذْعِلَى لِلْ أَبَا بَكُو ، وَ أَخَاكِ ، حَتَى آكُتُبَ كِتَاباً ، فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يُتَمَنِّى مُتَمَوِّ
وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أُولُى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُو (مسلم حديث: ١٨١) ويَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أُولُى ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكُو (مسلم حديث: ١٨١٧) رحمه: حضرت عا تشرمد يقدرضى الله عنها فرماتي بين كدرسول الله والله عن الله والته مرض وفات شهر عن في الله عنها في كوم عنها في خوا الله عنها في خوا الله عنها في خوا الله عنه في عنها في كوم عنها إلى الله ورتما موثين ( يعني فرشت ) الويكر كسواه بركي كا الكاركر رسم بيل والله الله الله الله الله الله المورثما موثين ( يعني فرشت ) الويكر كسواه بركي كا الكاركر رسم بيل و

امام احمد نے بیالفاظ مجی روایت فرمائے ہیں کہ: مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ یَّخْتَلِفَ الْمُوْمِنُوْنَ عَلَى اَبِيْ بَكْرِ لِيمْ اللّٰدَى بِنَاه كموثِيْن ابو بَر بِها خَلَاف كريں (فضائل صحابہ: ۲۲۷)\_

اس صديث يس كئ خصائص بين جن كي قوت الفاظ دنيائي اسلام ير بعاري ب (٣٦) ۔ حضرت ابوموی اشعری اشعری الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کا تکلیف شدید ہوگئی ، تو فرمایا: مُرُوا ابَا بَكُو فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ الوبكري يَهولوكول كونماز يرْحائ ،حفرت عا تشهف عرض كياوه زم دل والے آدی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، فرمایا: ابو بکرنے کہولوگول کونماز پڑھائے۔ام الموشین نے وہی بات دہرائی ، تو فرمایا: ابو بکرے کہد لوگول كونماز يزهائي بهم لوگ يوسف كزمانے واليال مو، پھرقا صدائے ياس كيا اور انہول نے نى كريم الله كالماسة طيبه بين لوكول كونماز يزهانى (بخارى مديث: ١٤٨، مسلم ٩٣٨)\_ الامت کرائے (ترندی حدیث:۳۷۷۳)۔ (۲۸) \_ آپ ان نی کریم ای کی حیات طبیبیش سر و نمازیں پڑھائیں (فخ الباری ۱۹۳/ر) \_ (٢٩) \_ قرآنِ مِن آ پُوسب ، يوامقي كها كيا ج وَسَيْجَنَّهُ الْأَتْقَىٰ (اليل:١١) \_ اس آیت سے صدیق اکبر کا افضل، أعرف اور أعلم ہونا ثابت ہے۔اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضاخان بریلوی رحمة الله علیه لکھتے ہیں: جب صدیق اکبراس امت کے سب سے بدے متق میں تولازم ہوا کہ آپ بی اللہ کے سب سے بڑے عارف ہوں (الرلال الأقلى صفي ١٨)\_ (۵۰)۔ آپ خوابوں کی تعبیر کے سب سے بوے ماہر تھے (الریاض النفر 18/ ۵۹)۔ (۵۱)۔ آپ علم الانباب كرسب سے بؤے ماہر تے (مسلم مديث: ١٣٩٥)۔ (۵۲) نی کریم ان نے حضرت حسان بن فابت کو عظم دیا کہ ابو بکر سے اپنی تعتیل درست كرواكين (مسلم حديث: ١٣٩٥)\_ (۵۳)۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن جمع فرمایا ( بخاری مدیث: ۲۹۸۲)۔ (۵۴)۔ نی کریم ﷺ نے جس تکلیف نین وضال فرمایا ای دوران این سرمبارک پر پی بائد سع ہوئے لکے اور منبر برتشریف فر ماہوعے ،اور الله کی حدوثناء کے بعد فر مایا: إِنَّ اللَّهَ خَيْر عَبُدًا بَيْنَ اللُّذُنِّيا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَعَلْتُ فَي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَلَا الشُّيْخَ إِنْ يَكُنُ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنُدَهُ فَاحْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ لَا تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ السَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِدًا خَلِيلًا مِنُ أُمِّتِي لَاتَّخَدُتُ أَبَا بَكُرِ وَلَكِنُ أُخُوَّةُ الْإِسُلامِ وَمَوَدَّتُهُ ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُلَّةَ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكُو ( بَخَارَى حديث: ٣٦٧، ٣٦٤، مسلم حديث: ١١٤٠) \_ ترجمہ: الله تعالی نے ایک بندہ کو دنیا کے درمیان اور جواللہ کے ماس ہے اسکے درمیان اختیار دیا پس اس بندے نے اس کو اختیار کرلیا جو اللہ کے باس ہے، سوحفرت ابو بکر اللہ رونے لگے تو حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا: اس بزرگ کو کیا چیز راا رہی ہے، اگراللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جواللہ کے پاس ہے اس میں اختیار دیا ہے اور اس بندے نے اس کو اختیار کرلیا ہے جو اللہ کے یاس ہے؟ پس رسول اللہ اللہ ای وہ بندے تھے اور حضرت الوبكر يهايم سب سازياده علم والے تھى، آپ اللے نے فر مایا: اے ابوبكر! تم مت روء بے شك لوكوں ميں سب سے زيادہ ائي محبت اور مال سے ميرى خدمت كرنے والا الوكر ہے اور اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو لیل بناتا تو میں ابو بکر کو طیل بناتا ، لیکن اسلام کے اعتبار ہے بھائی مونے كارشته اوردوى اپنى جكه قائم بىم مسجديس كوئى دروازه باتى نبيس ركھا جائے گا مگراس كو بند كرديا

اس حدیث میں صدیق اکبر کے کی خصائص فرکور ہیں۔اس حدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی حدیث کے پیشِ نظر اور امامت والی حدیث کے پیشِ نظر علماء نے پوری امت کا اجماع بیان کیا ہے کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم جیں (این بطال:۱۵/۲)، فق الباری لا بن رجب:۱۵/۲) کا امالا بانہ عن اصول الدیا نداز امام ابوالحن اشعری صفحہ ۱۰۵،منہاج النہ:۱۸/۱۱۳، فقا وکی شای:۵۵۲/۵)۔

جائے گاسوائے ابو برکے دروازہ کے۔

یکی ہے وہ خطبہ جونی کریم ﷺ کا آخری خطبہ ہے، جو بچۃ الوداع کے تین ماہ بعد مجدِ نہوں ہے وہ خطبہ جونی کریم ہے۔ نہوی میں دیا گیا، آخری یادگار خطبے کے طور پر مجت والوں کے لیے زبانی یاد کرنے کے قابل ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ﷺ (اپنے زمانے میں) تمام

انسانوں سے بڑے عالم تھے إنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ (مندِ احمد:۲۲۲۲۲)\_

(۵۵)۔ آپ نے محبوب کریم کے وصال کے وقت سب سے زیادہ جراً ت اوراستقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ صدیق اکبر کھنے جب قرآن شریف کی آیت مسا مُسحسمٌ قد اِلّا رَسُولْ الله مناہم فرمائی تو صحابہ کرام علیم الرضوان کی جرائی دور ہوگئی اور سب کو یقین آگیا کہ جبیب کریم کی وصال فرما بھے ہیں۔ سیدٹا این عباس کے فرماتے ہیں کہ میں ایسے لگا تھا جیسے لوگ اس آیت کا مفہوم آئ تک نبیں مجھ سکے تھے۔ جب لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو ہرایک کی زبان پریمی آیت تکی والله انڈو کھا الناسال خر بخاری: ۱۲۳۲،۱۲۳۱)۔
تکلاها اَبُو بَکُورِ کے ، فَتَلَقًاهَا مِنْهُ النّاسُ النح (بخاری: ۱۲۳۲،۱۲۳۱)۔

(۵۲)۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ ہی کریم کی کوکہاں دفن کیا جائے ،اس ہارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مگرصدیت اکبرئے بتایا کہ: میں نے نبی کریم کی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں (قرطبی جلد مصفحہ ۲۲، ابن ماجہ حدیث: ۱۹۲۸)۔

علامه سيوطى عليه الرحمة لكصة إلى كه: وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ اَعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ ، كَمَا رَجَعَ اللَّهِ الْصَحَابَةُ فِي عَيْرِ مَوْضِعٍ يَبُورُ عَلَيْهِمْ بِنَقُلِ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِمْ بِنَقُلُ سُنَنِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۵۷)۔ نبی کریم ﷺ نے ایک عورت سے فر مایا کہ آگر آئندہ آؤاور جھے نہ پاؤ تو ابو بکرے مل لینا (بخاری حدیث: ۲۲۰؍مسلم حدیث: ۹۷۱۷)۔

(۵۸)۔ آپ ﷺ نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کو گوں سے کئے ہوئے وعدے پورے کیے: مَنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِﷺ دَیْنٌ اَوْ عِدَةٌ فَلَیْلِیَا (بخاری: ۱۳۲۷) ِ (۵۹)۔ مرتذین اور منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا (بخاری: ۱۳۹۹،۱۳۹۹)۔ (۲۰)۔ سیدالمرسلین کے حصال شریف کے بعد مرتدین نے ذکو ہو سے سے اٹکار کیا توسید تا صديق اكبر على فرمايا: وَاللَّهِ لَا قَالِلَوْ مَنْ فَرْق بَيْنَ الصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ لِينْ جَس نَمَا ذاور ز کو ہیں فرق سمجما اللہ کی تنم میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ باتی صحابہ کرام علیم ارضوان اس بات كومجهد سكے فير بحث مباحث كے بعدان پرواضح موكيا كرمديق اكبرى بري البذاسب في صديق اكبرى بات كالمرف دجوع فرمايا قالَ عُمَرُ ﴿ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ إِنَّا أَنْ قَلْ شَرَحَ اللَّهُ صَلْرَ اَبِي بَكُرِهُ ، فَعَرَفُتُ آنَّهُ الْمَعَقُ (بخارى حديث: ١٣٩٩، مسلم حديث: ١٢٢)\_ (١٢) - ني كريم الله كي وفات ، صديق اكبر الله كي وفات كاسب بني ، آپ كاجم كه تا كياحتي كرآ بك وفات بوكل مَسازَالَ جِسْمُلهُ يَجْرِي حَتى مَاتَ (متدرك عاكم عديث: ٣٣٦٥)، اى دوران عاروالے مائپ كاز برجى ودكرآ يافية انْتَقَصَ عَلَيْدِ وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ (مَحْكُوة حديث: ١٠٣٧)\_ (۷۳)۔ قرآن وسنت میں سب سے زیادہ تفضیل کے صینے آپ کے لیے استعال ہوئے إِن مثلًا: أَعْظَمُ دَرَجَةُ (الحديد: ١٠)، ألاَتُقيٰ (اليل: ١٤)، أَفْضَلُ الْأُمَّةِ (الوداور: ٣١٢٨)

سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ نے فرمایا: الله کی تنم مجیحےا پنی گردن کٹوادینا منظور ہے مگر میں اس قوم کاامیر نہیں بن سکتا جس میں ابو بکر موجود ہو (بخاری: ۲۸۳۰)۔ سيدنافاروق اعظم الله في سيدناصد الآ اكبركس بداور ديااورفر مايا: أَنَا فِلدَاءُكَ، وَلَوْلَا أَنْتَ لَهَ لَكُنَا لِعِنى مِن قربان جاوَل ، أكرآب شهوت توجم بلاك موجات (الرياض النعرة جلداصفي ١٣٨)-

سیدناعلی المرتفظی عصص مقول سب سے زیادہ مناقب و خصائص آپ بی کے ہیں۔
سیدنا ابو ہر ررہ علیہ فرمایا: وَاللّٰهِ الَّلَٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّ

انجی ہم نے صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی الشعنها کے اکٹھے خصائف کا ذکر نہیں کیا جن میں اس امت کا کوئی تیسرافر دشامل نہیں۔ خلفاء ٹلاشہ کے خصائف جن میں کوئی چوتھا شامل نہیں ، مرابو برصدیق ہر جگہ شامل ہیں۔ آگر . مناقب شار کرتے وقت اس کلتے کوؤ ہن میں کھیں گے وانشاء اللہ چھم تحقیق روق ہوجا گئی۔ مناقب شار کرتے وقت اس کلتے کوؤ ہن میں کھیں کے وانشاء اللہ چھم تحقیق روق ہوجا گئی۔ اے عزیز! خصائص صدیق نمبرو کی کھتے ہوئے نمبروں کو سنجالنا مشکل ہو گیا، صرف بخاری شریف میں ہی آپ کے خصائص 'کی تعداد ہیں (۲۰) سے زیادہ ہے ، یہ تو صرف خصائص کی بات ہے جبکہ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب گئے ہیں۔ خصائص کی بات ہے جبکہ سیدنا صدیق اکبر کے مناقب گئے ہیں۔

امام نو وي رحت الله عليه لكيمة عين:

كَمْ لِلصِّلِيْقِ مِنْ مَوَاقِفَ وَآقَرِ وَمَنُ يُحْصِى مَنَاقِبَهُ وَيُحِيْطُ بِفَهَائِلِهِ غَيْرُ اللهِ عَنْرُ اللهِ عَرْ لَكَ عَنْ اللهِ عَرْ وَجَلَّ لِينَ مَد يِقَ مِنَ مَوَاقِفَ وَآقَرِ وَمَنُ يُحْصِى مَنَاقِبَهُ وَيُحِيْطُ بِفَهَائِلِهِ غَيْرُ اللهِ عَرُّ وَجَلَّ لِينَ اللهِ عَرْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى



#### كتاب اسى المطالب مين شان صديق اكبر

الم من الدین محرین الجزری دحمالله متوفی ۱۳۳ هدنے خوارج کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا علی المرتفائی کھی ہے مناقب پر کتاب استی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب تحریر فرمائی ،اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطافر مائے لیکن ای کتاب میں شان صدیق اکبراورا فضلیت معربان کردیا، تا کہ کوئی فض مناقب مرتفنی کریم کی آٹی من فلط فائدہ ندا محالے اورا فضلیت شیخین کے اٹکار کا دروازہ ند کھلے۔

ام جرری نے ائی المطالب میں پچانوے (۹۵) احادیث اور اقوال بیان فرمائے ہیں،
لیکن کی صاحب نے اس کی اردوشر ح کے بہانے ۹۵ میں سے مرف دیم احادیث واقوال کی
شرح کی ہے جس میں پوری امت اور خودام جرری کے عقیدے سے بھی اختلاف کیا ہے۔ ہم نے
اصل کتاب انی المطالب دیکھی تو واضح ہوا کہ ان (۵۵) احادیث واقوال کے اعربھی اور ان سے
آگے مزیدا فغلیت صدیق اکبر اور روباطل پر واضح احادیث آری تھیں۔ کتاب انی المطالب میں
روباطل پر احادیث اور شان صدیق اکبر براحادیث ملاحظ کریں:

(۱)۔ امام برری بخاری شریف کوالے سعدے لکتے ہیں اَمَرَ فِی مَرْضِ مَوقِه بِسَلِدَ اللهُ اِللهُ بَابَ اَبِی بَعْرِ الصِلِیْقِ لِین تی ریم الله فات شریف کی تکلیف ش تمام دروازے بندکردیے کا تکم دیا سوائے الو بحرک دروازے کے (اِنی المطالب مدے شمبر ۲۰)۔

کتاب کے مؤلف امام جزری خوداس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سے تھم صدیقی خلافت اورامامت کے پیشِ نظرتھا (انی المطالب مغیم ۲)۔

(٢) ۔ امام جزرى رحمة الله عليدنے كتاب الى المطالب صفحه ٢٣ رعوان باعد ها الله عليه كا

مُبَايَعَةُ عَلِيِّ لِآبِیُ بَكْرٍ وَّ عُمَوَ لینسیدناطی کاسیدناابو کرو عرکی بیعت کرنا

اس عنوان کے تحت حدیث لکھتے ہیں کہ: مُسوُّوا اَبَا بَکو پُصَلِّی بِالنَّاسِ لِین ابو بکر سے کہولوگوں کونماز پڑھائے (اسٹی المطالب حدیث:۳۹)۔ ای مقام پرسیدنامرتھنی کریم کار فرماتے ہیں کہ: ہم نے خوب خور کیا، پس جے رسول اللہ اللہ اللہ عارے دین کے لیے پستدفر مایا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کرلیا (اسنی المطالب حدیث نمبر ۳۹)۔

اس مدیث میں سیدناعلی الرتھائی کا کی سندنی کریم کا تک صدیق اکبر کا کے واسطے سے بیٹی رہی ہے اور اس میں یکی شان صدیق اکبرواضح کی تی ہے۔

ا مام جزری کھتے ہیں کہ: میری سندسیدنا ابن عباس ﷺ تک جاتی ہے، وہ نی کریم ﷺ، پھرابو بکر، پھرعمر، پھرعثان اور پھرعلی المرتضٰی رضی الله عنہم کی صحبت میں رہے، بیسندسب سے اعلیٰ اور مضبوط ہے (اسنی المطالب صفحہ ۱۳۸)۔

(۵)۔ حضرت این عباس رضی الله عنجما فرماتے ہیں کہ ہیں اوگوں میں کھڑا تھا، اوگ عمر بن خطاب کے لیے الله سے دعا کررہے تھے اور آپ کواپئی چار پائی پر رکھا گیا تھا، ایک آ دمی میرے پیچے تھا جس نے اپنی کہنی میرے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، وہ کہدر ہا تھا: الله تھے پر رحمت فرمائے، جھے یقین تھا کہ الله تھے تیرے دونوں یا روں سے ملا دےگا، میں رسول الله وہ کا کو کئر ت سے فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ: میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر کے، جھے یقین تھا کہ الله تھے ان دونوں سے ملادےگا۔ میں نے پیچھے مؤکر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے (اسی المطالب حدیث نمبر ۲۵)۔

(٢) ١١م جزري صفي ١٢ پر عنوان قائم كرتے ہيں:

ٱبُوُبَكْرٍ وَّ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ پُرمديث َلَكَ بِن: يَا عَلِيُّ هَذَانِ سَيِّدَا النَّاسِ لِكُهُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَهَبَابِهَا بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُوْسَلِيْنَ لِينَ العَلَى الويكراور عمر دونوں نبيوں اور رسولوں كے بعد تمام انسانوں كے سردار بيں ايل جنت كے بوڑھے ہول يا جوان ہول (ائن المطالب حديث: ٢٩)\_

اس حدیث میں سیدنا ابو بکر وعررضی الله عنها کونبیوں کے بعد پوری انسائیت کے سردار سَیّدا النّاس قراردیا گیاہے، جنتی بوڑھوں کے سردارادر پھرجنتی نوجوانوں کے بھی سردار کہا گیاہے، اور حاشیے من طارق طعادی کہتے ہیں کہ حدیث سیح ہے۔

(2) - نی کریم الله فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم نط کی انہیں رافعنی کہا جائے گا،وہ اسلام سے لکل چکے ہوں گے (اسی المطالب مدیث نمبر: 2)۔

ایک حدیث اس طرح بھی ہے کہ: یَنْتَجِلُوْنَ حُبُّ اَهُلِ الْبَیْتِ لِینی بیلوگ اللی بیت ، کی محبت کا بہانہ کریں گے (طبرانی کبیر حدیث نمبر ۱۲۸۲۲)۔

(٨) - امام جزرى في الميا قاعده عنوان قائم كردياك:

#### ٱلْمَسُحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَعْنَ موذول رُرَحَ

یمال صدیث لکھتے ہیں کے رسول اللہ فلگانے فرمایا: مسافر تین دن اور تین را تیں ، تیم ایک دن اور ایک رات سے کرے (اسنی المطالب حدیث نمبر ۸۱)۔

اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصداس قاعدے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ: اہل سنت کی علامت میہ ہے کہ ابو بکر وعمر کو افضل جانو ،عثان اور علی ہے محبت کرواور موزوں پرسسے جائز سمجھو (شرح عقائد نسفی صفحہ\* ۱۵، پیمیل الایمان صفحہ ۸۷، فیاوی رضوبہ جلد ۹ صفحہ ۲۱)۔

(9)۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: میرے دوش کے جار کونے ہیں ، ایک ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا،
دوسراعمرکے ہاتھ میں ، تیسراعثان کے ہاتھ میں اور چوتھاعلی کے ہاتھ میں۔ جوابو بکر سے محبت کرتا ہوگا
اور عمر سے بخض رکھتا ہوگا ابو بکرا سے نہیں بلائے گا، جوعمر سے محبت رکھتا ہوگا اور ابو بکر سے بغض رکھتا ہوگا
عمر اسے نہیں بلائے گا۔ جوعثان سے محبت کرتا ہوگا اور علی سے بغض رکھتا ہوگا عثمان اسے نہیں بلائے
گا۔ جوعلی سے محبت کرتا ہوگا اور عثمان سے بغض رکھتا ہوگا علی اسے نہیں بلائے گا۔ اور جس نے ابو بکر

کے بارے بیں اچھی بات کی اس نے دین کوقائم کیا، جس نے عمر کے بارے بیں اچھی بات کی اس فے جس نے حق واضح کیا، جس نے عثمان کے بارے بیں اچھی بات کی دہ اللہ کے دور سے چمک اٹھا، جس نے عمر کے علی کے بارے بیں اچھی بات کی اس نے مضبوط رسی کو پکڑا جو ٹوٹ نہیں سکتی ، جس نے میر سے سارے صحابے بارے بیں اچھی بات کی دہ مومن ہے (انی المطالب صفحہ ۸۸)۔

اس حدیث کو ذراغورے پر هیں ،اس میں چاریار مصطفیٰ کا ذکر موجود ہے، شخین کی جوڑی الگ اور ختین کی جوڑی الگ بیان ہوئی ہے، پھرتمام صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔

بوری الک امام جزری علیہ الرحمہ نے سیدناعلی الر تفنی کے سے مجبت میں افراط و تفریط کرنے والوں

کے بارے میں بھی حدیث بیان کردی کہ: اے علی آپ کی مثال عیسیٰ جیسی ہے۔ ان سے یہود یوں

نے بغض رکھاحتیٰ کہ ان کی ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے عیسا تیوں نے مجبت کی اور ان کواس مقام

پر مانا جس کے وہ حق وار نہیں تھے۔ پھر سیدنا علی المرتفنی کے نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو
طرح کے آدی بلاک ہوجا کیں گے۔ حدسے زیادہ محبت کرنے والا جو میری شان اس طرح برخ حاکر بیان کرے گا جس کا میں حق وار نہیں ہوں اور جھ سے بغض رکھنے والا جے میر ابغض مجبور کرے کا کہ جھ پر الزام لگائے (ائی المطالب حدیث تمبر ۱۸۷)۔

محبت کے زیادہ حقدار ہیں، بیسب نظریات بدعت اور فسق ہیں (ائتمبید ابو شکورسالمی صفحہ ۱۸)، زائد محبت والے کوسیدناعلی المرتضی علی کوڑے مارتے تھے (صلیۃ الاولیاء ۲/۲۹۲)۔ بیصرف زائد محبت کی سزاہے جبکہ آسی (۸۰) کوڑوں والافر مان الگ ہے۔

واضح ہوا کہ محبت کا شریعت کے تالع ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تالع محبت کا شریعت کے تالع ہونا ضروری ہے، نہ کہ ذاتی جذبات کے تالع ۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ: لا یُوٹِ مِنْ اَحَدُ کُمْ مَنْ مَنْ يَكُونَ هَوَاهُ قَبْعاً لِمَا جِنْتُ بِهِ لِينْ مَمْ مِن سے كوئى بھی اس وقت تک موص فیس ہوسكا جب تک اسكی خواہشات ميری شریعت کے تالع نہوں (شرح النة للبغوی: ۱۹۲۰) حزید وضاحت دیکھیے:

(۱۱)۔ کتاب کے آخری سفی ۹۹ پرام جزری می عوان قائم کرتے ہیں کہ:

مَنُ اَحَبُّ اَبَا بَكُمٍ وَ عُمَرَ فَقَدُ اَحَبُّ عَلِيًّا ين جس نے ابو براد عرب مجت ك اس نعلى سے عبت ك

اس سرخی نے اسی المطالب کی ہر حدیث کے ساتھ ابو بکر وعمر کوشامل کر دیا، اور بتا دیا کہ جہال حب سیدناعلی کریم کی بات ہوگی وہال شیخین کریمین پہلے ہوں گے۔اس عنوان کے تخت چاراشعار بھی لکھے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام جزری رحمہ اللہ نے انہی شعروں پر کتاب ٹتم کردی ہے، وہ اشعار یہ ہیں:

> اَشْهَدُ بِاللّهِ وَآيَاتِهِ شَهَادَةً اَرُجُو بِهَا عِتْقِى اَنَّ اَبَا بَكُو وَ مَنْ بَعْدَهُ لَلاَقَةً اَيْمُةُ الصِّدْقِ اَرْبَعَةً بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ هُمُ بِغَيْرِ شَكِّ الْطَلُ الْخَلْقِ مَنْ لُمْ يَكُنْ مَلْعَبُهُ هَكُذَا فَإِنَّا ذَاغَ عَنِ الْحَقِّ مَنْ لُمْ يَكُنْ مَلْعَبُهُ هَكُذَا فَإِنَّا ذَاغَ عَنِ الْحَقِ

ترجمہ: میں اللہ کی اور اسکی آیات کی تم کھا کر گوائی دیتا ہوں، ایک گوائی جس سے مجھے اپنے جہنم سے چھٹکارے کی امید ہے، کہ ابو بکر اور اسکے بعد والے نینوں سپچ امام ہیں۔ یہ چاروں نبیوں کے بعد تمام خلوق سے افضل ہیں، جمکا سی نہ جب نہ ہودہ حق سے ہٹا ہوا تخص ہے (این المطالب آخری صفی)۔

# شان صديق سيدناعلى المرتضى المعلى المرتضى

(1) عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِآبِيْ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لُمْ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَّقُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لُمْ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لُمْ عُمَرُ ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عَمُمُ انْ قَلْتُ: قُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا آنَا إِلَّا رَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيحَنْ مَرْتَ جَمِينَ مَنْ عَلَيْ مَنْ الْمُسْلِمِينَ لِيحَنْ مَرْتَ جَمِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الل

سِيرَاعَلَ ﷺ فِرْمَايا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا اسْتَبَقُنَا اللَّي خَيْرِ قَطُّ الَّا مَبَقَنَا اِلَيْدِ أَبُو بَكْرِ لِين لتم إل ذات كى جس كے بضرقدرت على ميرى جان ع، بم جب بحى كى بھلائی کی طرف بوھے ہیں ابو بکرہم سے سبقت لے گیا ہے (مجمع الزوائد حدیث: ۱۳۳۳)۔ ٣) عَنُ عَلِي وَ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّا نَرِىٰ اَبَابَكُرِ اَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّـٰهُ لَـصَاحِبُ الْغَارِ وَ ثَانِيَ الْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرُفِهِ وَ كِبُرِهِ وَلَقَلْ اَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّلواةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَتَّى يَعِيْ حَرْتَ عَلَى اورزبير رضى الشَّعْهما فرمات بين كه ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے بعد ابو بمركو خلافت كاسب سے زيادہ حق دار بچھتے تھے اسكى وجہ بيتى كدوه صاحب غاراور ثانی اثنین تھے۔اور ہم آ کچے شرف اور عظمت کو جانتے تھے۔رسول اللہ ﷺ نے ا بني موجود كى بين انبين لوكول كونماز بره هانے كائكم ديا تھا (متدرك حديث: ٣٧٤٨)\_ (4)\_ سيدناعلى الرتضى المرتضى المناها المادكوا مجع بناؤ تمام لوكول سي زياده بهادركون ب؟ لوگوں نے كها: اے امير المونين آپ، فرمايا: من نے جيشدائ برابروالے كوللكاراب، مجے بتاؤ سب سے زیادہ بہادرکون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جائے، آپ بتائے کون بہادر ہے؟ فر مایا: ابو بکر\_ جب بدر کا دن آیا تو ہم نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علی عرشہ تیار کیا، ہم نے كمارسول الله الله الله على عاتمه كون رب كاتا كدكوني مشرك آب كى طرف يوسف كى بهت ندكر ي

تواللہ کی قسم ہم میں سے کوئی قریب نہ گیا سوائے الو بکر کے جورسول اللہ ﷺ کے سرپہ کوارلہرائے پہرہ دے رہاتھا، جب بھی کوئی دشن آپ ﷺ کی طرف پڑھتا تو اپو بکرائے آڑے ہاتھوں لیتے، تو یک ہے تمام لوگوں سے زیادہ بہا در فھلاً ا اَشْجَعُ النّامی۔

پرسیدناعلی المرتفی کے نے فرایا: یس نے دسول اللہ کا و یکھا کہ قریش آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے دے ہے اور کہدہ ہے تھے کہ کیا آپ ہی ہمارے خداؤں کی بجائے ایک خدائی بات کرتے ہیں؟ تو اللہ کہ ہم ہم میں سے کوئی آپ کی گے قریب نہ گیا سوائے ابو بکر کے داو بکر کی کو مادر ہے تھے اور کہد ہے ہے اور کہی کو دھکے دے دہ ہے تھے اور کہدر ہے تھے: تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم اُس مر دِخدا کو (معاذ اللہ ) قل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرار ب تھے: تم لوگوں کا برا ہو کیا آپ پر اللہ کا تم مبارک تر اللہ ہے؟ پھر سیدناعلی المرتفی کے اپنے اور والی چا درا ٹھائی اورا تنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہوگی، پھر فرمایا: لوگو! ہی تہمیں ہم دے کر پوچھتا ہوں کہ: کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہوگے، فرمایا: جھے جواب کیون نہیں دیتے ؟ اللہ کی ہم ابو بکر کا ایک کھرآل فرعون کے مومن جیسوں سے افضل ہے، اُس نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا مگر بیدہ مرد ہے جس نے فرعون کے مومن جیسوں سے افضل ہے، اُس نے تو اپنا ایمان چھپایا تھا مگر بیدہ مرد ہے جس نے فرعون کا مومن افغال ہے، اُس نے تو اپنا ایمان کیا تھا کر بیدہ مرد ہے جس نے ایمان کا اعلان کیا تھا (جمع الروائد کہ الروائد کہ ایمان کا اعلان کیا تھا (جمع الروائد ائد اس کے ایمان کا اعلان کیا تھا (جمع الروائد الروائد)۔

(۵)۔ سیدناعلی المرتفظی کے فرماتے ہیں کہ: نی کریم کے نے میرے مرتبے اور ابو بکر کے مرتبے کو خوب سمجے کر فیصلہ دیا اور فرمایا: ابو بکر کھڑے ہوجا و اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ آپ نے جھے نماز پڑھانے کا تھم نہیں دیا، البذار سول اللہ کی شمار اویٹی پیشوابنا نے پر راضی ہیں ہم اسے اپنا و نیاوی پیشوابنا نے پر کیوں نہ راضی ہوں (اسنی المطالب فی منا قب علی بن ابی طالب کے مدید: ۳۳، الریاض النظر قاجلدا صفح المراب

(۲)۔ سیدناعلی المرتضی ﷺ نے فرمایا: اللہ نے ابو بکر کو ہم سب سے بہتر جابا اور اسے ہم پر ولایت دے دی (متدرک حاکم حدیث:۵۷۱)۔

(2)۔ سیدناعلی المرتضی ﷺ فرماتے ہیں کہ: الله کی تنم، الله نے آسان سے ابوبکر کا نام "معدیق"نازل فرمایا (المتجم الکبیرللطیم انی حدیث: ۱۳،جمع الزوائد حدیث: ۱۳۲۹۵)۔

(٨) ۔ سيدناعلى هفر ماتے ہيں كہ: مل نے رسول الله هاوفر ماتے ہوئے سناكه: ابو بكر سے

ببر تخف رسورج طلوع نبيل موا مَا طَلَعَتِ السُّمْسُ (الرياض النفر وجلداصفي ١٣١)-

(٩) عَنْ عَلِي ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَبُوْبَكُو وَ خَرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ أَبُوبَكُو وَ خَرُ النَّاسِ بَعْدَ أَمِهُ لِي اللَّهِ ﷺ كَ بَعَدَمَامُ لُوكُولَ اللهِ ﷺ كَ بَعَدَمَامُ لُوكُولَ عَنْ اللهِ اللهِ عَمْرُ بِينِ الْمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّى لَوَاقِفٌ فِى قَوْمٍ ، فَدَعُوا اللَّهَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، وَقَدْ وُضِعَ مِرُفَقَةَ عَلَىٰ مَنْ كِبِى يَقُولُ: وَقَدْ وُضِعَ مِرُفَقَةَ عَلَىٰ مَنْ كِبِى يَقُولُ: يَرْحَمَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيكَ ، لَأَنِّي كَثِيُواً مِمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَى يَقُولُ: كُنْتُ وَ أَبُو بَكُرٍ وَ عُمرُ ، وَفَعَلْتُ وَابُو بَكُرٍ وَعُمرُ ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكُرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْجَعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْجَعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْجَعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ ، فَإِنْ كُنْتُ لَارُجُو آنُ يَبْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا ، فَالْتَنْ عَلَى بُنُ ابِي طَالِبٍ (سُلَم مِن عَنْ ١٨٤٠ بَخَارَى مَدَى ١٤٤٠ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَعْدَلُكَ اللهُ مَعَهُمَا ، وَانْطَلَقُتُ وَابُو بَكِي بُنُ ابِي طَالِبٍ (سُلَم مِنْ عَنْ ١٨٤ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعُهُمَا ، وَالْعَلْقُتُ وَابُو بَعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ الْولِي اللهُ الل

ترجہ: حضرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ بیل اوگوں میں کھڑا تھا، لوگ عمر بن خطاب

کیلے اللہ سے دعا کررہے تھے اور آپ کوائی چار پائی پر کھا گیا تھا، آیک آ دمی میرے چیجے تھا جس نے

اپنی کہنی میرے کندھے پر کھی ہوئی تھی، وہ کہ رہا تھا: اللہ تھے پر حمت فرماتے ، جھے یقین تھا کہ اللہ تھے

تیرے دونوں یاروں سے ملاوے گا، میں ربول اللہ بھی کو کٹر ت سے فرماتے ہوئے ساکرتا تھا کہ:

میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے ایسا کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گے، جھے یقین تھا کہ اللہ

تیجے مرکر دیکھا تو وہ حضرت بی بنا بی طالب تھے۔

میں اور ابو بکر اور عمر تھے ، میں العابدین بھی سے کی نے بوجھا کہ رسول اللہ بھی کے سب سے زیادہ

قریب کون تھا؟ آپ نے فرمایا: وہی لوگ قریب سے جو کہ آئ جمی قریب ہیں اور آپ کے پہلو

میں آ رام فرما رہے ہیں (مندا حمد حدیث: ۱۱۲ افضائل الصحابۃ للدا قطنی حدیث: ۳۵)۔

میں آ رام فرما رہے ہیں (مندا حمد حدیث: ۱۱۲ انفائل الصحابۃ للدا قطنی حدیث: ۳۵)۔

جسکہ ڈدکہ کہ المُفقرِ تی لین میں جے پاؤں گا کہ جھے ابو بکر وعرسے افضل کہتا ہے اسے مفتری کی جسے کہا گذاہ کہ کہ دیا المیں کہتا ہے اسے مفتری کی کہا تھے۔

مزاکے طور پراسی کوڑے ماروں گا ( فضائل الصحابہ لاحمہ: ۳۸ ، ۳۸۵ ،المؤتلف والمختلف ۹۲/۳)\_ (١٣) عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ضَرَبَ عَلْقَمَةُ هَلَا الْمِنْبَرَ لَقَالَ: خَعَلَبْنَا عَلِيٌّ عَلَىٰ هَلَا الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ اثْنِيْ عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَّذُكُرَ ثُمَّ قَالَ : آلا آنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَوْماً يُفَضِّلُونِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَ عُمَرَ وَ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمُتُ فِي ذَالِكَ لَعَاقَبْتُ فِيْهِ وَلَكِنُ أَكْرَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ التَّقَلُم، مَنُ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ مُفْتِرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى السُمُفُترِيِّ ، خَيْسُ النَّاسِ كَانَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ ابُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ اَحْدَثْنَا بَعُدَهُمُ إحْدَاثاً يَقْضِي اللَّهُ فِيهَا (النة لعبدالله حديث: ١٣٢٢، النة لا بن ابي عاصم حديث: ١٠٢٧)\_ ترجمہ: 💎 حضرت علقمہ تا بعی رحمۃ اللہ علیہ نے منبر پر ہاتھ مارااور فر مایا: ہمیں علی (ﷺ) نے اس منبر پر بیشه کرخطاب فرمایا، آپ نے اللہ کی حمد و شاہیان کی پھرا للہ کوجس قد رمنظور تھا ہیان فرمایا، پھر فر مایا: خبر دار! مجھے اطلاع ملی ہے کہ پھیلوگ مجھے ابو بر اور عمر پر فضیات دیتے ہیں ، اگر میں نے اسکے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں اُن لوگوں کوسز ادبتا الیکن میں اعلان سے پہلے مزاكونا پسند كرتا مول، جس نے آئىندە اييا كہاد و بہتان بائد صنے والا ہوگا اورا سے بہتان بائد ھنے والمحمقترى والى سرالط كى ، رسول الله على ك بعدتمام لوكول ميس سي انتفل الوبكرين ، پھر عمر، پھر اِن لوگوں کے بعد ہم میں نے نے واقعات ہوئے جن کا فیصلہ اللہ فر مائے گا۔ (۱۳)۔ امام اعظم ابوطنیف رحمة الله عليه روايت كرتے بيل كه: ايك آدى سيدناعلى الله كے پاس آیا اور کہایں نے آپ سے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا: کیاتم نے نبی کریم اللہ کو یکھا ے؟ اس نے كمانيس فرمايا: كياتم نے ابوبكر اور عمر رضى الله عنها كود يكھا ہے؟ اس نے كمانيس فرمایا: اگرتم کہتے کہ میں نے نبی کریم اللہ کود مکھا ہے تو میں تنہیں قبل کردیا، اور اگرتم کہتے کہ میں

ن ابو بحرادر عرکود یکھا ہے تو میں تہمیں کوڑے مارتا لَوْ اَخْبَرْ نَنِیْ اَنْکَ رَأَیْتَ اَبَابَکُرِ وَ عُمَرَ لَاوُ جَعْتُکَ عُقُوبَةً ( کتاب الآثار لا بی بوسف صدیث: ۹۲۲)۔ (۱۵)۔ حضرت ابراجیم خی تا بھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدی نے کہا: جھے ابو بکر اور عمر کی شہبت علی سے زیادہ محبت ہے، آپ نے فرمایا: ایس با نیس کرنی ہیں تو ہماری مجلس میں مت بیش،

اگر تمہاری بات سیدناعلی بن ابی طالب دی نے ن لی تو وہ تمہاری پشت پر کوڑے ماریں گے کا

تُحَجَالِسُنَا بِعِفُلِ هَلَا الْكَلام ، أَمَّا لَوْ سَعِعَكَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ لَأَوْجَعَ ظَهُرَكَ (طية الاولياء لالي ليم جلد ٢ صفي ٢٩١) \_

شخ عبدالحق محدث دالوی علیه الرحد فرماتے ہیں: حضرت علی المرتفعی کے استے خطبات اور فیصلے ابو بکر وعمر کی مدح و شاہ میں منقول ہیں کہ ان پراطلاع پانے کے بعد کی باخی کے پاس بھی دم مارٹے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر علاء اہلِ سنت ابو بکر وعمر کی افضلیت بلکہ اس کی قطعیت پراستد لال کرنے کی گئے صرف ان دلائل پر ہی اکتفا کرلیس تو بدولائل اس مقصد کیلئے کافی وافی ہیں سی سے حلماء احل سدخت و جسما عدت و در قطعیت آب سدخت و جسما عدت و در افضلیت ابو بسکر و عسم بلسکه در قطعیت آب بہماں استدال کر کننگ کافی وافی بود (سیمیل الایمان صفی ۱۲)۔

تمام صحابه كرام اور بورى امت كافيصله

(٢) ـ امام اعظم ابوصنيف رحمه الله فرمات بين: اَفْ صَلُ النَّاسِ بَعْدَ وَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يول بتاتے تھے:ابو بكر، عمر، عثان، على (السنة لخلال حديث: ٢٠٤)\_

(٧)۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: تمام صحابہ ش سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عرپھر کھر عفان پھر علی ہے۔ شمائی علیہ میں اس عقیدے پر ذعرہ رہا، ای پر مروں گا اور انشاء اللہ اس پر قیامت کے دن افھوں گا علیٰ هلذا حَیّیتُ وَعَلَیْهِ اَمُوتُ وَ اُبُعَتُ اِنْسَاءَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ (تَہَدیب البَّدِیب البَہْدیب دے ۱۸۰۸)۔

(۵) امام ابوائحن اشعری رحمت الله علیہ لکھتے ہیں: کانَ اَفْطَ اللّٰہ اَلٰہ ہُوتُ فِی جَمِیعِ الْسِیمَ اللّٰہ علیہ الله مَامَةُ مِنَ الْعِلْمِ وَ الزُّهْدِ وَقُوقَ الرّالَي وَسِيَاسَةِ اللّٰهُ مَّةِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى الشَعَلَى مَتَوْفَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰه

(۸) - ونيا مِس نَصُوف کي پَهُل کتاب التعرف مِش لَکھا ہے کہ: وَ اَجْدَعُوْا عَلَیٰ تَقُدِيْمِ اَبِیْ بَسَكُو وَ عُمْدَانَ وَ عَلِيِّ دَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ لِین ثمّام صوفیاء کا اجماع ہے کہ سب سے مقدم ابو یکر بیں پھر عمر پھر عثان پھر علی (التعرف الذِي بَر حَمْدِ بَن اسحاق م ۱۳۸ ھ ، صفح ۲۲) ۔

(9)۔ قاضی با قلانی رحمة الشطیر متوفی ۳۰ سر سکھتے ہیں: ہرمسلمان عاقل بالغ پر بیرجاننا واجب ہے کہ: امام المسلمین اور امیر المونین ، مهاجرین وانصار میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی تمام ترکلوقات سے آگے ابو برصدیتی ہیں ہے۔

صدیق اکبر خید پوری امت سے افغال سے ایمان میں دائ سے آپ کالہم سب سے کال تھا، ایمان میں دائ سے آپ کالہم سب سے کال تھا، اورای چیز کوآپ شی آگا فرمان واضح کر دہاہے کہ:
وَلَو وُذِنَ اِیْسَمَانُ اَبِی بَحْدٍ بِایْمَانِ اَهْلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِیْمَانُ اَبِی بَحْدٍ عَلَیٰ اِیْمَانِ اَهْلِ الْاَرْضِ لَرَجَحَ اِیْمَانُ اَبِی بَحْدٍ عَلیٰ اِیْمَانِ اَهْلِ الْاَرْضِ لِیَ اَلَّا اِیمَانُ اَیْ اَیْ اَلَا اِیمَانُ اَهْلِ الْاَرْضِ لِینَ الرابِ بَر کاایمان تمام روئے زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بَرک کا ایمان کا پلز ابھاری ہے (المؤنصاف فینما یَجِبُ اِعْتِقَادُهُ وَلَا یَجُوزُ الْجَهُلُ بِهِ صَفَى ۱۱)۔
ایمان کا پلز ابھاری ہے (الموق اللہ بخش علیہ الرحمة فرناتے ہیں: صدیق اکبر کے انہاء علیم الصلوق والسلام کے بعد تمام خلوقات سے آگے ہیں اور کی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے آگے قدم والسلام کے بعد تمام خلوقات سے آگے ہیں اور کی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان سے آگے قدم

رکے دوان مہاشد کا الن (کشف انجوب سخد ۲۹)۔

إِنَّ الصَّفَا صَفَا الْصِّدِيْقِ إِنْ أَرَدُتَ صُوْفِيًا عَلَى التَّحْقِيْقِ رَجِم: أَكْرَمْ تَحْتِينَ كِ ماته كى مونى كانام جاننا جائج بولوده الويكر صدين ب (كشف الجوب من سخ ٢٠٠٠)-

(۱۱) معرت امام غزالى عليه الرحمة فرمات بين: الفضل النّاس بَعْدَ النّبِي اللّهُ ابْدُو بَحْدِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُفْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ لِينَ بِي رَيم اللّهُ عَنْهُمُ لِينَ بِي رَيم اللّهُ عَنْهُمُ لِينَ بِي رَيم اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ لِينَ بِي رَيم اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَلْهُم اللّهُ عَنْهِم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّه اللّهُ عَنْهُم اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ عَنْهُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّ

(۱۲)۔ سیدناغوث واعظم شیخ عبدالقادر جیلائی قدس سرؤفر ماتے ہیں: خلفائے راشدین نے خلافت بردوششیر یا جرأ حاصل نہیں کی تھی بلکہ معاصرین پران کوفضیلت عاصل تھی لِفَضْ لِ کُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِی عَصْوِهِ وَزَمَانِهِ عَلَیٰ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (غدیة الطالبین صفحہ ۱۵۸)۔ واحد مِنْهُمْ فِی عَصْوِهِ وَزَمَانِهِ عَلیٰ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ (غدیة الطالبین صفحہ ۱۵۸)۔ (۱۳)۔ شیخ اکبرگی الدین ابن عربی قدس سرؤفر ماتے ہیں: اِعْدَ مَنْ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِینَ اَلْیَ المَّدِ مُحَمَّدِ اللَّهُ مَنْ هُو اَفْضَلُ مِنْ اَبِی بَکْرِ عَیْوُ عِیْسیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِینَ عالیہ الصلوة الله علی السَّلام کے اللہ علیہ الصلوق الله میں ایسان المی الله الله الله علیہ المسلوق والسلام کے (فقومات مَدِ باب ۹۳ کمانی الیواقیت والجوابر صفح ۱۳۷۸)۔

(١٣) معروف ورى كتاب شرح عقائد في سي كه: أفسط البشر بعد فيينا أبو بمخر الصِيدية لين البشر بعد فيينا أبو بمخر الصِيدية لين المرح عقائد في الموجود على المرحد الله المرحد الله المحتمد الله المرحد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد الله المحتمد المحتمد الله المحتمد المحتمد المرحم وافعل ما نا المرحد المحتمد المحتمد

 الِوبكر بين چرعم الشرح نووي على مسلم جلد ٢ صفحة ٢٤٢ ، تاريخ الخلفاء صفحه ٢٤٧)\_

(١٤) - الم مَرْطِى شَارَح مسلم عليه الرحمة كلي عنى: وَأَفْ صَلِيتُ لَهُ بَعُدَ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَخْطَفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَيْسَةِ السَّلَفِ، وَلَا الْعَلَفِ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَيْسَةِ السَّلَفِ، وَلَا الْعَلَفِ (أَهُمْ مَرْح مسلم جلد ٢ صفي ١٢٨) -

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت اہل سن کا عقیدہ ہے، بیا ایسا عقیدہ ہے جے قرآن اور سنت قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں ، ابو بکر صدیق ﷺ کی افضلیت ہے، پھر عمر فاروق۔ اس میں اسکیلے پچھلے ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

انبی کے شاگر دھ مقر قرطبی لکھتے ہیں: جو عقیدہ کتاب وسنت اور علائے امت کے اتوال کے قطعی طور پر ثابت ہے اور جس پر دلوں کا اور دلوں کی گہرائی کا ایمان لا تا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ایو بکر صدیتی تمام صحابہ سے افضل ہیں (تغییر القرطبی ذیر آیت ثانی اثنین)۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ تغییر قرطبی کا یہ مقام کھول کر اس سے اگلی عبارت خودا پنی آ تکھوں سے ضرور پڑھ لیس۔

(۱۸)۔ مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: افسطیت بشیخین ہو باقبی امت وسطعی است، انتکار نه کند مسیحر جاهل یا متعصب لیخی شیخین کی افغیلیت فیطعی است، انتکار نه کند مسیحر جاهل یا متعصب لیخی شیخین کی افغیلیت باتی امت پر قطعی ہے، اٹکار دبی کرے گاجو جائل ہو یہ شصب ہو (کمتوبات جلام کمتوب سے اسلول کو در حقیقت حضرت محد دالف ٹائی رحمہ اللہ کے خلیفہ بدر الدین سر ہندی رحمہ اللہ کھتے ہیں: تمام سلسلول کو در حقیقت حضرت صدیق اکر خطرت اسلام کو در حقیقت حضرت ابو بکر کا فیض بھی اسلسلول کو در حقیقت حضرت ابو بکر کا فیض بردا شت کرنے کی طاقت نہیں دکھتا تھا اور شدی آ کے قریب آنے کی طاقت رکھتا تھا، خواہ صحابہ ہیں سے مویا استے علاوہ فتح کہیر کے افراد میں سے دوائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: بحمہ کی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر رکھتا تھا، خواہ صحابہ ہیں سے مویا استے علاوہ فتح کہیر کے افراد میں سے (جواہر الحی الحراب)۔

(۲)۔ امام عبد الو باب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: محمہ کی اولیاء میں سب سے افضل ابو بکر

ہیں، پحرعمر، پحرعثان، پحرعلی (الیواقیت والجواہر صفحہ ۲۳۷)۔

(۲۲) علامه عبدالعزيز برباروي رحمالله لكي إن:

يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَآءِ الْإِهْتِمَامُ بِمَسْتَلَةِ الْآفضلِيَّةِ لِعَيْعَاء يرواجب بَ كَمْسَلَا فَعْلِيتِ صديق وعركوفصوص الميت دي (نبراس عند ٢٠٠١)-

(۲۳)۔ اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان بریلوی رحمداللد فرماتے ہیں: اہل سنت کی تمام کتب عقائد میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے (فقاوی رضوبہ جلد ۹ صفحہ ۲۱)۔ نیز اعلیٰ حضرت نے چاروں خلفائے راشدین کو اسے اسے زمانے کاغوث قرار دیا ہے (ملفوظات صفحہ ۲۳۷)۔

(۲۳)۔ ہمارے مرشد کریم قطب الاقطاب فقیراعظم حضرت پیرسائیں مفتی محمہ قاسم مشوری قدس الله تعالیٰ سرہ الاقدس إرقام فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق عظیہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہما (قاسم ولایت صفحہ ۲۰)۔

(۲۵)۔ تھیم الاُمت حضرت علامہ فتی احمد یارخان نیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریفر ماتے ہیں: بعد انہیاء ابو بکر صدیق کا بڑا پر ہیز گار ہونا بھی قرآن سے ٹابت اور بڑے پر ہیز گار کا افضل ہونا بھی قرآن سے ٹابت، لہٰ ذاا فضلیت صدیق قطعی ہے، اس کا منکر گمراہ ہے (تفییر نور العرفان صفحہ ۹۸۳)۔ ۲۲)۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محرقر اللہ بن سیالوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَآنْتَ لَوْ فَكُوْتَ وَ تَدَبُّوْتَ ذَلِكَ لَعَلِمْتَ فَصْلَ آبِى بَكُو وَ رُهْدَهُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْصَحَابَةِ وَ يَسَكُفِيهُ فَصْلاً وَ حَمَالاً وَ مَوْتَبَةً قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمُ لِآبِي بَكُو ظَهُ آنْتَ مِنِي يَمَنُولَةِ السَّمْعِ وَالْبَصْوِ وَالرُّوْحِ وَ قَلْهُ مَرُّ بَيَا لَهُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ صَحْبِهِ وَسَلَّمُ لِآبِي بَكُو ظَهُ الْسَتَ مِنِي يَمِنُولَةِ السَّمْعِ وَالْبَصْوِ وَالرُّوْحِ وَ قَلْهُ مَرُّ بَيَالُهُ فِيمَالِي يَعِي الرَّهُ وَالوَرَمِ عَلَى اللهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

(۲۷)۔ حضرت غزائی دورال علامہ سیدا حرسعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
سیدنا صدیق اکبروسیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی تفضیل جمیع صحابہ کرام بشول
حضرت علی مرتفظی رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین پر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔اس عقیدہ کا
خالف تی نہیں ہے۔ اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔

حضرت امیر معاوید کے کومعاذ اللہ فاس کہنے والا ہرگزئی نبیں ہے۔تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین الم سنت کے نزدیک بالا تفاق واجب الاحترام ہیں۔اس لیے ایسے مخص کی افتد ام بھی درست نبیس۔ سیدا حمد سعید کاظمی غفرلہ واگست 1969ء

(۲۸)۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انبیاء ومرسلین کے بعد تمام محلوقات واللہ جن وانس و ملائکہ سے افضل صدیق آکبر پھر فاروق اعظم پھر عثان غنی پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنبم ہیں (دین مصطفی صفح ۱۹۲۶)۔

(۳۰)۔ حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں: تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر مظاہ سب سے زیادہ علم اور فضل والے تھے (تعمۃ الباری جلد اصفحہ ۵۵۵)۔

(۳۱)۔ عشق رسول اور خدمت کا میدان ہویا فنانی الرسول کے مرتبہ کی بات چلے، جہاداور ختم نبوت کامعر کہ ہویا افضلیت واعلمیت کی بحث ہو،صدیق کے بغیر قدم نہیں المقتا۔

قرآ فی اشاروں میں ، احادیث کی تصریحات میں ، فقد کی کتابوں کے اعدامامت کے ابواب میں ، معقا کد کی ہر ہر کتاب میں ، صوفیاء کی کتابوں میں التعرف سے لیکر سیف الملوک تک ، دیوان قائدر سے لیکر شاہ جورسالوتک ، قدیم مجدد بن ملت رضی اللہ عنہم سے لیکر جدید محققین تک کی کتب میں چاروں خلفائے راشدین علیم الرضوان کو بالتر تیب بیان کیا جا رہا ہے ، حتی کہ جمعہ کے خطبوں میں خیس المنے الم فی المنابید آلا اُبْدِیکا آءِ اَبُو بَکُورِ الصِدِیْق کی صدا کیں گور فی رہی ہوں ۔ ہر منصف مزاح اور حقیق شعار کو مانا برختا ہے :

نعروصديق ياصديق اكبر نعروفاروق يافاروق اعظم نعروعانى ياعان غى نعروحيدرى ياعلى صَلّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

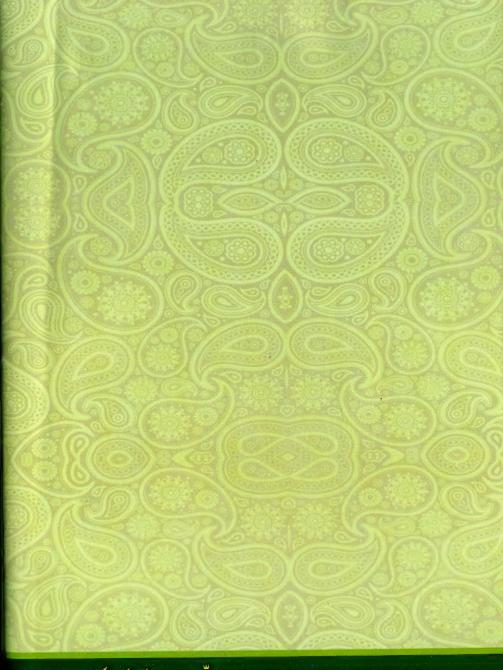

رئمنه لِّلعن لِمِينٌ پلبيديثنو بشركالوني روسا

www.islamthereligion.com Mob: 0303-4367413, 0301-6002250